

# و الران ول

غلام نی گویم

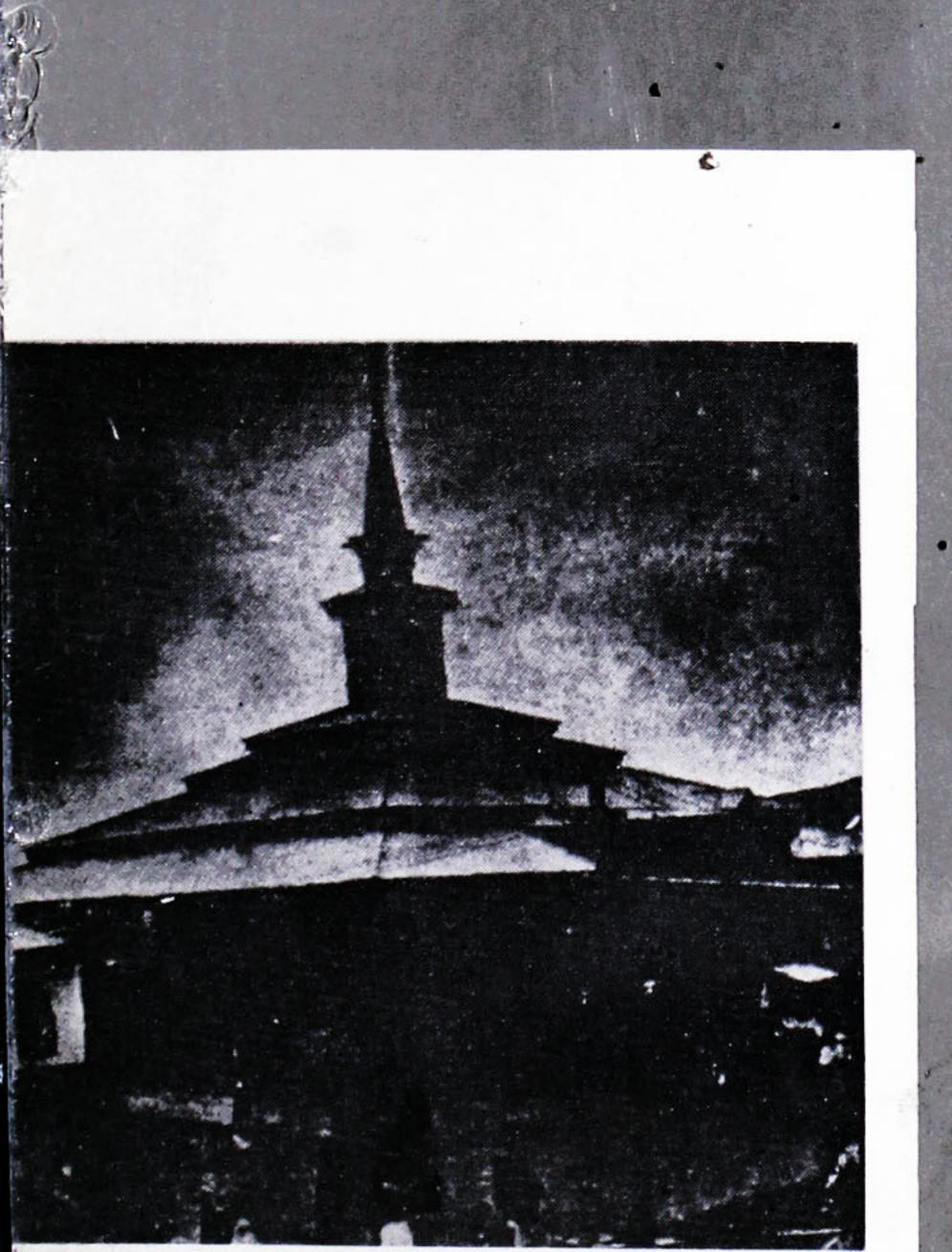

سرورق کے آخری صفحہ پر سنگ تراش سے جس نمونے کی تصویر دی گئے ہے،
اس میں تین جیوتش بھگوان بدھ کی ماتا مہارانی مایا کے خواب کی تعبیر بیان
کررہے ہیں،اور ان کے نیچے ایک کاتب بیٹھاان کی تعبیر قلمبند کررہاہے۔
یہ شاید ہندستان میں لکھنے کے فن کی قدیم ترین تصویری مثال ہے۔
یہ شاید ہندستان میں لکھنے کے فن کی قدیم ترین تصویری مثال ہے۔

(ناگ ارجن کونڈ، دوسری صدی عیسوی) (بنگریه نیشنل میوزیم، نئی دہلی)

#### ہندوستانی ادب کےمعار

مصنف جی ، این ، کومبر

مترم ط اکٹر محب د اکٹر محب

سا بنتيه آکاري

Sheikh Noor-ud-Din Wali: Urdu translation by Majeed Muzmar of Ghulam Nabi Gauhar's monograph in English. Sahitya Akademi, New Delhi (1996), Rs.15.

> صابتیه اکاد می سابتیه اکاد می بیلا ایریشن ۱۹۹۲ء ساہتیہ اکاومی

> > میڈ آفس

روبیدر بھون۔ ۵ سوفیروزشاہ روڈ ، نئی دہلی ا • • • اا

سواتی ، مندر مارگ نئی د ہلی ۱۰۰۰۱۱ علاقائی د فاتر

جیون تارابھون۔ چوتھی منزل، ۱۲۳ے / سمالیس، ڈائمنڈہار برروڈ، کلکتہ سا۵۰۰۰ ۱۷۲، ممبئ مراضی گرنته سنگھر الے، دادر ممبئ ۱۴۰۰۰ من بازیک ، دوسری منزل به ۳۰۰۰ ۵۰ ۱۰ اناسلائی، تنام پیچه مدراس ۱۰۰۱۸ ا \_\_\_ ڈی \_ ا \_\_ رنگ مندر ۱۰۹ \_ چ \_ سی \_ روڈ \_ بنگلور ۲۰۰۰۲ ۵

قیمت : بیندر درویے

ISBN 81-260-0117-8

طباعت : سپریرتشرز، د الی-۱۵۰۵۱

## مشمولات

|          | 4                 | 4   |
|----------|-------------------|-----|
|          | 11                | 11  |
|          | 1 A               | 1.4 |
|          | <b>\(\alpha\)</b> | ۵1  |
|          | <b>4</b>          | 09  |
|          | 41                | 41  |
| <i>A</i> | <i>4</i> ۵        | 40  |
|          | 44                | 44  |
| ، شاعر   | ^_                | ۸۷  |

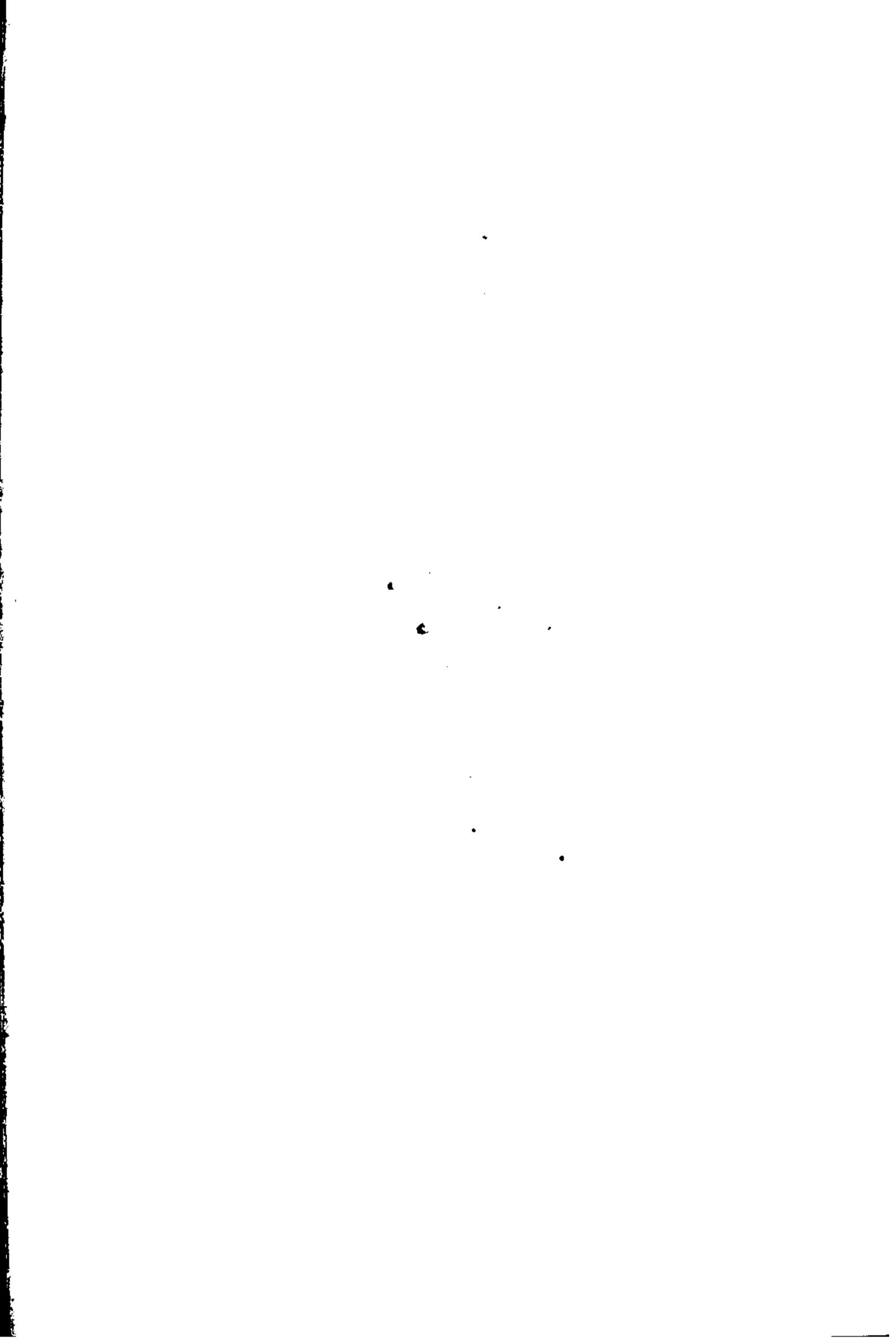

#### يبش لفظ

علم اکشم حفرات نیخ نورالدین ولی جونندرایی کے نام سے مشہور ہیں ، کشمیری ایک ایک ابناک علامت اور بہاں کے عوام کے لیے مشعلِ داہ تصور کیے جاتے ہیں۔ ایک ولی انقلال محب وطن اور شاع کی حیثیت سے انھوں نے اس شاداب وادی کے لوگوں کے عقائد اور اس کی ذہبی سوج پر زبر دست اثرات مرسم کیے ہیں ۔ ان کے افکا رعالیہ نے بائے صدیوں سے زائد عرصہ سے کی نسلوں کی فکری شکیل و تہذیب کی ہے اور النّد کی ہم جائی پر اپنے کامل ایمان کے ساتھ کمٹن فرم ہی روا دادی کے کلیج کی بنیا و ڈالی ہے۔

کشمیرنے غطیم نحصیتوں کی ایک کہکٹاں کوجنم دیا ہے لیکن خال ہی کوئی شخصیت خفرت شیخ نورالدین ولی کی طرح نامورا ورہم جہت ہے ۔ ان کے زمانے ہی سے ان کی عظمت کا بڑے بیانے پراعترا ف کیا جاتا رہے۔

وت تاکی بلندپایدی الدعارف خصرت شیخ کو ابناروحانی وارث واردیاتها ۱۸۳۸ می جب نکدرلینی اس جهان فانی سے کوچ کرسکے تورجم دل باد تناه ، برست ه (سلطان ابن العابدین : ۱۳۲۸ می ۱۹۳۰ ماتم گسادوں کے بہت بڑے جلوس میں جنازے کو کاندھا دینے والوں میں شامل مقا۔ سولہویں صدی کے انتہائی تابل احرّام ولی حفرت شیخ جرہ فخروا ان کی درگاہ پر خراج عقیدت اداکر نے کے اکثر چراجا یاکرتے تھے ۔ کہا جا تا ہے کربری گر میں ابنی قیام گاہ سے بنیس میل کا یہ سفروہ پدیل مطے کرتے تھے جس میں سے اُدھاداست وہ برہنہ یا جلتے تھے۔

با برسم خالوذا د کھائی مرزا حیدر دوغلت ( ۱۳۹۹ء ۔۔ ۱۵۵۱ء) نے کنٹم پر مختفر عمد

کے لیے حکومت کی لیکن وہ بھی محض اس عا دف بالنڈکی مقبولیت کا سسہارالینے کی بینا دیر۔ یہی طریقہ کاربعد میں شہنشاہ اکبرنے دہرایا بھیں نے خراج کے طور برحرار کے رہنی صدرم کزیے نام بڑی عطیات وقف کیں ۔ چنا بچداس کی روسے آسے وہ سیاسی فا مکسے حاصل ہوئے جو بڑے اہم نمائج کے حامل سکھے۔ افغان دُود کا ایک گورنرشکھ جین مل ر 40 کاء ۔ 149ء) مخصر صدیے بیے مرکزی افتدار دکابل) سے علیٰیدہ ہوااور (اس دوران) اس نے رکیتی تحریک کی ایک مفصل تاریخ اوراس بخریک کے قاید کی موانے عری تکھنے سے نا رسی کے ایک نامورعالم اورشاء کو نامزد کیا کابل سے ایک اورگورزعطامحرخا کوجس نے ۹۰۹ اء میں شمیری خود مختاری کا علان کیا انے اپنی حکومت کومقبول بنانے کی

خاط حضرت نتیخ نورالڈین سے نام سے سونے اورجاِ ندی کے سکتے جادی کیے۔

حضرت تین نورالڈین کی وفات کے فوراً بعد نوگوں نے ان کے مرفن کی تعمیری بڑی دیا بی اورجهان جهان انحفون نے کچھ وقت گزارا تقا بو بان مناسب یادگاریں کھڑی ہے۔ سلطان زین انعا برین کی تگرانی میں نوگوں نے ایک آستان اورخانقاه کی تعمیر کی ۔بعدیں سلطان علی شاہ چک دیر ۱۹ ماء۔ ۸ ماء) نے اتنان سے جاروں طوث منعقش جوبی ستونوں سخابیب برآ مدہ تعمیر وایا ۔ انیسویں صدی سے اوائل میں افغان حکمان عطامحدخان نے خانقاہ ا ورمقبرے ی تعمیرنو کا بیرا اُٹھایالیکن وزیر فتح محرخان کے ماعقوں ٹنکست کھانے کے تیجے یں اسے عمل نکرواسکا۔ ۵۱ ۱۹ عیب جوں کسٹمیر کے ائب وزیراعظم بخشی غلام محکرنے اس نا تمل کام کواینے باعقوں میں لیا اور درگاہ کی مرمت کروائی ۔۱۹۴۴ء میں دریاستی او قاف طرسٹ کے صدری جنبیت سے شیخ عبراللڈ نے اس (درگاہ) کی انتظامیہ کا کام سنجھالاً۔ دریگام کبوہ

ما ١١را در ١١ري ٥ ١٩٩٤ كا درمياني شب كوجب لوك عيدالاضحى كى تقريبات مين مصروف تفي أيك د ندوز سانخه بیش آیا ۔ چرار منربیت کی یہ درگاہ ایک مکروہ سازمٹس کے سخت ن**دراتش ہوئی اورسا**کھ ہی اس سے الحق قدیم خانقا ہ بھی ۔ چرار کے قصبہ کابرا حصتہ بھی اس آگ بیں جل کر راکھ ہوا۔ درگاہ کی تعمیر نوسے بیے اس وقت کوششیں مورسی ہیں۔ مترجم۔

اور چرز زمر ) جیسے مقامات پر لوگوں نے یا د گاریں کھڑی کیں جن کی متعد بارمرمت یا تعمیر نوکی عابی رہی ہے۔

خود صفرت شیخ کے دُورِ حیات میں شاہِ ہمدان حضرت امیر کہیرمیرسٹیہ علی ہمدانی اللہ ۱۳۳۱ء۔ ۱۳۸۵ء ورحضرت سیجسین سمنان اللہ ۱۳۳۱ء۔ ۱۳۳۵ء) اور حضرت سیجسین سمنان اللہ ۱۳۳۵ء کی متازمقا می دمتونی ۱۳۲۱ء) جیسے نامور بلغین نے ال کے سابھ مراسم قائم کیے ۔ ایسے کئ متازمقا می ولی اور سادھو بھی کھے جو افتخاروا نبساط کے سابھ ان کے مریدوں کے حلقہ میں شامل ہوئے ، یہاں تک کہ بعض غیر مکلی بھی ان کے پیرو بن سکتے ۔

اس خطے کے ایک قطب کی حیثیت سے مفرت شیخ نورالدین نے حقیقت مطلق سے متلاشیوں کو ہرایت کی متعل دکھائی۔ ایک مقبول عوامی قاید کی حیثیت سے انفوں نے عدم تشدّداور فدم ہی رواداری کو ہماری قومی سوچ کے بنیادی اجزاء بنا دیا اور ایک باصلاحیت منتظم کی حیثیت سے انفوں نے کشمیر کے ہم حقد میں ابنی تنظیم کی تشکیل کی ۔ انفول نے ہماری تمدّنی روایات کو زوال نیزیری کے نازک مرطے یں ایک نئی سمت عطاکی۔ آب ایک ایسے وقت میں کشمیری زبان کے بہی خواہ اور محافظ نابت ہوئے جب اس کے دجو دکو فارسی زبان کی طرف سے زبردست خطرہ لاحق تھا۔

ہردورہزاروں زائرین چرار شربیت ہیں آپ کے اُستان عالیہ اور وادی ہیں جگہ جگہ آپ کی ایک اُستان عالیہ اور وادی ہیں جگہ جگہ آپ کے ایک اور ایر پرخواج عقیدت بیش کرتے ہیں ۔ آب کی تعلیمات سے فیض بلنے والے عوام آپ کے مالازعُرس کومقدس دن کے طور پر مناتے ہیں جعرات کوان کے مزار پرخصوصی اجتماع ہوتا ہے اور ایوں" ڈوار برلیواز" دچرار مغرلیت کی جعرات) ہما رے لوک ا دب کا ایک موضوع بنا ہے بمال ۱۹۷۱ء یور ۱۹۹۹ء یور ۱۹۹۹ء یور ان کا پرلیکن کے دوران کا پرلیکن کر گئا کر لیت تن کی ابیل پرکشمیری عوام نے جوش وخرد ش اور بڑی عقیمت واحیر ام کے صابح " سال علم از منا یا ۔ یہ ۱۹۹۹ء میں دیاستی حکومت نے ایک جوام کے اس عادف شاع کی یا دیں مختلف تقریبات کا انعقاد کیا۔ ریا بر برخی ہوئی ۔ میں مختلف تقریبات کا انعقاد کیا۔ ریا برخیر بر

سالکٹیرکادیوں کا سے نمائندہ ا دبی انجن ۲۷ ہوجی قائم ہوئی ، معتنف تین مرتبداس کا صدرمنتخب ہوا۔ ملا الیس آد او نمبر۱۲۲۴ ہی ڈی مورض سرنو حبر ۷۷ ہوکے تخت حکومت جوں وکٹیر نے بیکیٹی شکیل دی ۔ شیخ عبدالنڈ اس کے سرمیست اعلیٰ تھے اورمعنقت اس کا چیڑین۔

کنٹم نے علمدارکشمیڑ سے سال بھرا کیے خصوصی ہفتہ وار بروگرام بیش کیا۔ سا ہتیہ اکادی نئی دہلی نے ۷۶ و و میں دحضرت تنبخ پر ) ایک قومی سمینا دمنعقد کیا۔

اُس حقیقت کے باوج دکوعوام کے ایک فیض رساں قاید کی حیثیت سے حفرت شیخ کی شخصیت بڑی تاریخ ساز رہی ہے، وہ روایتی قصوں ( ملکہ و کو دیں ہرو نظر آتے ہیں۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ ایک تاریخی حقیقت اسطور کی پُراسرار گو دیں شلا دی گئے ہے یہاں تک کہ حقیقت کو فسا نے سے الگ کرنا محقیقات کے لیے مشکل بن گیاہے اس کا خاط سے خرورت اس بات کی ہے کہ حفرت شیخ می کا کیک الیسی موالخ عمری مرتب کی جائے جومتندا ورمعتبر ہو۔

برسی سے ان کی حیات کے بارے میں عصری مواد مخدوث حالات میں غائب ہوگیا ہے اور ان کی و فات کے بعد تحریر کردہ یا مرتب کردہ سوانح عمریاں اور تذکر سے بارلیشی نامیمیں صرف مبہم واقعات اور آ کچھے ہوئے تھے ذاہم کرتے ہیں ؛ حقائق ان تجا و ذات وقعد جات کی ڈھند میں کھو گئے ہیں جو معجزات اور فوق الفطری واقعات سے بیتھل ہیں۔

زیرنظر کتاب بین حضرت شیخ کی زندگی کے مختلف بہلوؤں سے متعلق واقعات با ان متعدد بیا نات سے حاصل شدہ موارکا جامع ، مناسب اور مفقل جائزہ بیش کرنائکن نہیں ہے جو مختلف سوائح عربی ساور رلیٹی ناموں میں ملتے ہیں ۔ تاہم ان کی شخصیت کی کچھ اور جہات کونمایاں کرنے کی کوشسٹن کی گئی ہے جو ان کی حادی عاد فائز قدو قامت کے باعث اب یک نظروں سے او حجل دہی ہیں۔

### ماخد

حفرت شیخ نورالدین کی حیات اور شخصیت کے بارسے بیں اگرچہ بہت ساری کتابیں کھی گئی ہیں تاہم ان کی کوئی مستند سوانح عمری دستیاب نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سے اور بعد کے بیانات اس قدر مسنح شدہ ہیں کہ ان کی بہت ہیں۔ اور بعد کے بیانات اس قدر مسنح شدہ ہیں کہ ان کی رو سے صفرت شیخ کم وبیش فوق البشر دکھائی دسیتے ہیں۔

چودھوی اور بندرھوی صدی کے وقائع نولیوں نے عرف ادتنا ہوں کے کانظے یا شاہی درباروں میں زندگی ہے متعلق کچے دا قعات بیان کے ہیں۔ اس عمل میں انھوں نے وررس اہمیت کے ایسے واقعات حذف کے ہیں جن کا شاہی معا طات سے دلیے کوئا تعلق منہیں مقا۔ تاہم سلطان زین العا بدین کے ایک موڈخ جونزاج (۱۳۳۰ء۔ ۱۳۳۱ء) نے اپنی سنکرت وقائع '' زین راج ترنگی'' میں اس بات کا نہایت داخے الفاظ میں ذکر کیا ہے کہ ملاً فورالڈین کو سلطان علی شاہ (۱۳۱۳ء ۔ ۱۳۱۹ء) کے دَورِحکومت میں گرنتا درکے قید کر لیا گیا تھا۔ اس سلط میں متضا درائیں بیش کی گئی ہیں لیکن اس میں کوئی شک مہنی کہ یہ واقعہ حفرت شیخ نورالڈین سے تعلق رکھتا ہے۔

سلطان زین العابدین کے دربادکا ایک وزیر طاّ احرکت نمیری، فارسی ،عربی اور
سنسکرت کا بہت بڑا عالم بخا ، اس کی وقائع کشیر چودھویں اور بندرھویں صدی کے
واقعات کے بارسے میں ایک اہم رستا دیزہے لیکن برقسمنی سے اس کا کوئی سراغ نہیں بدتا .
بعد میں انعیسویں صدی کا ایک مورج پرغلام سن کھویہای اس ما خذسے استفادہ کرنے
کا دعویٰ کرتا ہے لیکن اپنی تو بل سے اس وقائع کے پرامراد طور پرغائب ہوجا نے کے بائے

یں اس نے جو واقعہ بیان کیاہے وہ اس سے دعویٰ کومشکوک نہیں تو بحث طلب ضرور بنا دیتا ہے۔

یوسف شاہ چک کے دُورِ آفت ارسی عے دھاء میں سیدعلی نے فارسی زبان میں کشمیری تاریخ رقم کی ۔ اس کا دعویٰ ہے کہ اس نے حضرت شیخ کے زمانے کے قریب کے و و کم خذیعنی تا دیخ تا صی ابرا ہیم اور حاجی با با ادہمی کی تصنیف '' تذکرہُ اولیائے تنہرے کا فی صریک استفاده کیاہے۔ یہ دولؤں کتابیں اب دستیاب نہیں ہیں اور نہی سیملی نے ان کا بہت زیادہ مواد استعمال کیاہے۔ ان مکفندیں شامل مواد کی روشنی بی اس نے مرف حضرت شیخ "کے رہے اور ان کے قدوقامت کو بیان کرنے کی طون توجہ دی ہے۔ "گوهرعالم" کامصنّف بدبع الدبن عبدالقاسم (۱۸ ویں صدی عیسوی) تکھناہے کہ ا بنی تواری تصنبف کی خاطر مختلف تسموں کا مقابلہ کرتے اور مواد اکتھا کرتے ہوئے اس نے ملا احمد کشمیری کی مراة الاولیا ایک ایک خودنوشت مسودے کو دیکھااور اپنی کتاب کا با باروں کے بارے یں باب تکھنے ہیں اس ماخذے استفادہ کیا ۔ مذکورہ مسودہ اُس وقت اوده سے تناہی کتب خانہ میں مفا۔ اس میں حضرت شیخ کے آس کلام کا فارسی ترجمہ معدمترح شامل تفاحس کی تدوین وزر تبیب خود بینیخ کیے زمانہ حیات میں انورنامہ کیے نام سے ہوئی تھی نظا ہرہے کہ "مراۃ الاولیا" صرف ایک ترجمہ نہیں تھا بلکہ کلام شیخ کی ممل شرح بھی تھا۔اس تعلق سے شمیری ا دب کے طالب علوں کے لیے پتھنیف دمراۃ الاولیا) بہت بڑی اور بنیا دی اہمیت کی حامل ہے لیکن برسمتی سے اس کی بازیافت کے لیے کوئی كوششش منہيں كى كى بيے يہى اہميت معتنف موصوت كى وقا كع كشمير " قاضى ابرا ہم كى " تاریخ کشمیر ادربابا دیمی کی" تذکرهٔ اولیائے کشمیر کوحاصل ہے۔

کتی بینات دفطب الدین استسکرت کا متا زعالم تھا جوحفرت شیخ کے اشعار کو دم تخلیق ہی شیار دارسم الخطیں کھنا تھا۔ یہ اہم دستا دیز بھی دستیاب مہیں ہے، نہ ہی بعد کے دستی ناموں یا تذکروں ہیں اس کے اقتباسات کو مبکہ ملی ہے۔ بعد کی نمام تاریخیں اور تذکرے فارسی کے اُن علما دسے بخریر کردہ یا مرتب کردہ ہیں جو شار دارسم الخطسے نا وا قف تھاس فارسی کے اُن علما دسے بخریر کردہ یا مرتب کردہ ہیں جو شار دارسم الخطسے نا وا قف تھاس

لیے وہ اس اہم دستاویز کا مطالعہ نہ کرسکے جونسیاں سے ملبے کے نیچے و بی رسی ۔

ا پنے موضوع سے متعلق اوّلیں تحریروں کی عدم موجودگی کے نتیجے ہیں ہم اپنی معلوات سولہویں صدی کے دوران یا اس کے بعد لکھے گئے تذکروں ، رلیتنی ناموں ، چک دور کے اواخریا اس کے بعد کھی گئی متعدد تاریخ ں میں ا دھرا دھر بھرے پڑے مواد اور اُن عموی گر مضبوط دوایات پر استواد کرنے پر مجبور ہیں جو ہماری تاریخ کا جزولا نیفک بن گئی ہیں ۔ یہ مکفذ خاص طور یر مندرج ذیل پر شتمل ہیں :

ادرلیشی نامه لامیه از حفرت داوود خاکی من ۱۹۲۱ - ۱۹۸۵) سه اسی فارسی قصید سے بی شاعر نے اپنے ہمعصر رکیتی لعنی اسلام آباد کے بابا ہردی رلیتی کے حالات و ندگی بیان کیے ہیں۔ اس میں رکیتی کے حوالے دیے گئے ہیں اور ساتھ ہی اس کے قابیر حضرت شیخ لؤرالدین کے بارے بیں بعض معلومات بھی شامل ہیں۔ تاہم اس برحضرت شیخ می زندگی اور ان کے سشن سے تعلق سے کوئی کارآ بدموا دنہیں ملتا۔

۲- نورنامه از بابا نعیب غازی مین دخرت بابانعیب مخرت بابا دادودخاکی کے نامورم بدی نے مالئکہ وہ دستی مسلک سے تعلق نہیں رکھتے تھے لیکن انفوں نے تمام عمر مرک کی اورا نفوں نے تمام عمر مرک کی اور وفادسی زبان، دینیات اور تفتوت کے متناز عالم تھے اورا نفوں نے تغییر کی تاریخ اور یہاں ہے اور کا بڑا گہرا مطالعہ کیا تھا۔ اپنے " تذکر ہُ مثائے کشمیر" میں انفوں نے دستی سلسلہ اور اس کے میشن کے مقعد پر تفعیل کے ساتھ کھا ہے اور کشمیر کے اندور بیٹ کی سلسلول کے صونیوں کے سوائی خاکے تلمبند کیے ہیں۔ تاہم ان نامور رہنے یوں بشمول دیکر سلسلول کے صونیوں کے سوائی خاکے تلمبند کیے ہیں۔ تاہم ان کا مورد نام "جو بہ ۱۹۱۹ء میں کھا گیا ہے ، حضرت شیخ سے خصوص کتا ہے۔

فاضل معتنف کی دلچسپی زیادہ ترحضرت شیخ کی زندگی سے متصوفا نہ بہاوؤں سے رہی ہے۔ اس میں جوصوفیا نہ حکایات بریان ہوئی ہیں، ان سے حضرت شیخ کی حیات اور ان سے میٹن سے بارسے میں حقائق کو مشکل ہی سے الگ کیا جا سکتا ہے مصنف نے ہت زیادہ استعار درج کرنے کی بجائے فارسی میں ان کا ضلاسہ بیان کیا ہے۔

ان جلکو تا ہیوں کے باوجود" نورنامہ کو حضرت بینخ اوران کے ساتھیوں کے اندید

یں بنیادی مافذکی حیثیت ما صل ہے۔ یہ کتاب کلام شخ کے بیش ترحقے،اس کے اہم مضاین اوراس کی مقبولیت کے بارے یں بعض فکرا گیز حقائق بیان کرتی ہے یاہم جاوزا کے انبار سے حقائق کو بڑی مہارت اور حجان بھٹک کے ساتھ الگ کرنے کی فرورت ہے۔

سا ۔ بابانصیب کے قابل احرام مرید صفرت واوود مشکواتی کی تعنیف "اسراراللبرا" سا ۱۹۱۵ء میں تخریز ہوئی ۔ یہ مرضع فارسی میں ہے اور رئیٹی سلسلہ اور اس کے قائد و دونوں کے بارے میں قابل قدر معلومات بہم بہنجات ہے۔ معنقف نے اگرچ اپنے مرشد کے طریق کا سے مختلف موت و اختیاد کیا ہے۔ تا ہم وہ ما خذاور ان کی قدر و قبیت کا خصوصی ذکر کرنے سے مختلف موت اختیاد کیا ہے۔ تا ہم وہ ما خذاور ان کی قدر و قبیت کا خصوصی ذکر کرنے سے قامر رہے ہیں۔ ان صالات میں یہ کتاب محض الجھنوں میں اضافہ کرتی ہے۔ بھی۔ رعبی یہ حضرت شیخ کے امتیاز و انفراد اور کشمیری زبان وادب سے تیکن ان کی دین سے تعلق مواد فاہم کرتی ہے۔

رام ری ہے۔

ہم ۔ بیٹھانوں کے دُورِ حِکومت بیں افغان گورز کا مثیر اجتماعہ جبون مل (۵۹ ماء۔

ہم ۔ بیٹھانوں کے دُورِ حِکومت بیں افغان گورز کا مثیر اجتماعہ جبون مل (۵۹ ماء۔

ہم دارہ اس شیاعت کو بحال کرنے کے بیے اس نے کشمیر کی ثنا ندار تاریخ کونظم کرنے کاکام

اور احساس شیاعت کو بحال کرنے کے بیے اس نے ان ثناء وں کو رزمیہ مثنوی کی ہمئیت میں

با نج برگرزیدہ فارسی شعرام کوسونیا۔ اس نے ان ثناء وں کو رزمیہ مثنوی کی ہمئیت میں

اور فردوسی سے ثنا ہزامہ سے طرز برشمیر کی منظوم مادیخ کھھنے کی ہدایت دی۔ ان شعرامیں

سے متلا عبد الول ب ثنائن کو حضرت شیخ نور الدین کی حیات اور ان سے کا دنا موں کے

خصوصی حوالے سے ساتھ دینی تحریب کے آغازوار تھا ، سے متعلق حصة سونیا گیا۔ شاکن

خصوصی حوالے سے ساتھ دینی تحریب کے آغازوار تھا ، سے متعلق حصة سونیا گیا۔ شاکن

نے یہ کام ۲۰۱۰ میں کمل کیا۔ اس نے سات ہزاد اشعار میں دلیٹنی تحریب کی تاریخ ، اس

صریک بابانصب غازی کی نفری تعنیف پرمبنی ہے۔ ۵۔ ۱۹۷۱ء بی فارسی کا ایک اور بڑا شاع بہا والندسری نگریں بریا جوا۔ وہ فارسی ارب، تصوف اور تاریخ کا ممتاز عالم تھا۔ اس نے نظامی نجوی کے طرز پر فارسی می خمسہ کے نام سے بانج مثنویاں تھیں۔ ان میں سے ایک مثنوی '' ریشی نامہ روح افزا ''ہے بیانچ ہزاد

سے تا کدسے حالات زندگی اور شیخ کے جانشین سے کا رناموں کو بیان کیا ۔ بیٹنیف بہت

ا شعاد برشتم بیطویل نظم بھی حفرت شیخ کی زندگی کے بادسے بی چندمعلوات فراہم کرتی ہے لیکن اس کا بیش ترحصته ان کی کرامات اور فوق الفطری کا دناموں سے متعلق ہے۔

9- اٹھارویں صدی کی آخری دہائیوں ہیں چرا دستر لیف کے ایک بڑے عالم، عقق اور شاع با باحد کمال نے فادسی سٹر میں "دلیتی نام عنبر شام" مکھی ۔ اس صخیم تصنیف بیصنف نے بہلی بارصفرت شیخ کا زیادہ سے زیادہ اصل کلام درج کیا ۔ اس نے برشعرا ورم نظم کا بس منظر بھی بیش کیا ہے ۔ تاریخ اور اور ب کے طالب علوں کے لیے یہ کتا ب بڑی اہمیت کی حامل ہے ۔ تاہم صفرت شیخ سے مختلف اشغاد کے ساتھ کوئی ذکوئی بس منظر منوب کرکے مصنف نے ان کے علامتی اور استعاداتی وائرہ امکانات کو محدود کر دیا ہے ۔ یوں اس مصنف نے ان کے علامتی اور استعاداتی وائرہ امکانات کو محدود کر دیا ہے ۔ یوں اس امر نے ان کی شاعری کی آفیت اور ابدیت کو بھی محدود کر دیا ہے ۔ کلام سٹنے کے لبی نظر محتوب بی نظر محتوب بی نظر محتوب نے ماکھ فلا مطابوئی "اور بھر کے بطور بیان کی گئی یہ فرضی کہا نیاں اصل تاریخی حقائق کے ساتھ خلاط ملط ہوئی "اور بھر مصنف موصوف نے ماکھ ذکا واضح تذکرہ بھی تنہیں کیا ہے ۔ تاہم اس کا بیان ہے کہ آس مصنف موصوف نے ماکھ ذکا واضح تذکرہ بھی تنہیں کیا ہے ۔ تاہم اس کا بیان ہے کہ آس نے اتن نایا جاسود وں سے کافی استفادہ کیا جو اسے دیا ست کے محتلف علاقوں ہی صاف فراس ذباتی روایت سے بھی کہ جو اس وقت دستیا ہے تھی۔

کے تھے۔ یہ کتاب اس اعتبار سے بھی انتہائی قابلِ ذکر ہے کہ اس میں بابا خلیل کی فارسی عن بابا خلیل کی فارسی عن اورنظموں کی ایک ایجھی نعداد شامل ہے جواس نے حضرت شیخ کی مدح میں ہیں۔ یہ کہی ہیں۔

سیملی کن ساریخ کشمیر (۱۹۷۹) بهادر شان شاهی د تصنیف ۱۹۱۹ ما کالی ملک حیدرها دوره (۱۹۲۱ء) خواجه اظلم دیده مری کی دواقعات کشمیر (۱۹۲۱ء) خواجه اظلم دیده مری کی دواقعات کشمیر (۱۹۲۱ء) کی کھی نرائن کول عاجزی (۱۹۲۰ء) کی کھی بوئی تاریخ سیمجی فارسی میں بی اوران میں عادف شاع حضرت شیخ مست تعلق کمل بیا نات شامل ہیں۔ سیکن ان مستنفول نے یا ترسطرت بابانصیب کی دائے کا تنبی کیا ہے بیا تا ت تامل ہیں۔ سیکن ان مستنفول نے یا ترسطرت بابانصیب کی دائے کا تنبی کیا ہے بیا تا ت تامل ہیں۔ سیکن ان مستنفول نے یا ترسطرت بابانصیب کی دائے کا تام

بیروی صدی کے اوائل بیں غلام می الدین صوفی نے کشمیری تاریخ ترتیب دینے اور کھنے کے بیے بڑی عق رہزی سے کام کیا جو" کشیر" کے نام سے انگریزی میں دوجلدو برشتمل ہے ۔ اس کتا ب میں فاضل مفتقت نے حضرت شیخ اور ان کے کارناموں کو پہلی بار انگریزی داں طبقے میں متعارف کیا ۔ اس کے ساتھ ہی دوسری یادگا ترفعنی فسا یا درمؤرخ بی این ، کے بامزئ کی شائع ہوئی اور یہ بھی حضرت شیخ کے بار سے میں مفقل بیا نات بیش کرتی ہے ۔ جہ سم ۱۹ میں ممتاز کشمیری شاع اور نا قدر حوم عبد للاصراز آو رستونی مہم ۱۹ میں ممتاز کشمیری شاع اور نا قدر حوم عبد للاصراز آو رستونی مہم ۱۹ میں ممتاز کشمیری شاع اور نا قدر حوم عبد للاصراز آو حضرت شیخ العالم کی زندگی اور ان کے کارناموں کا بھی مفقل جائز ہی لیا ہے۔

9۔ حفرت شیخ کی حیات اور ان کے مین کے تعلق سے مقالی کا صیحے تجزیہ اور ان کے میں سے مقالی کا صیحے تجزیہ اور ان کے کلام کی داخلی متوا مرسے فراہم ہوتی ہے۔ ان کا کلام اس تر دوبیش اور ماحول کو سامنے لاتا ہے حس میں اس عادف شاع نے۔ ان کا کلام اس تر دوبیش اور ماحول کو سامنے لاتا ہے حس میں اس عادف شاع نے

زندگی بسری بہاں تک کدان سے متعدد اشغاران کی حیات سے بارسے بیں کافی معلومات بہم بہنجاتے ہیں ۔

۱۰ ۔ آخر پر ایک الیبی دستا ویز کاحوالہ دینا منا سب ہے جس کے بارے بیں کہا جا تاہے کہ اسے ۸۔ ۱۸ بیں حضرت شیخ آنے علیں مصد کے باہے ۔ اگر چر اس کاعنوان نہیں ہے لیکن بعض لوگوں نے اسے" خطار شاد" کا نام دیا ہے ۔ کہا جا تاہے کہ اس دستا ویز کی تصدیق خودسلطان نے کی ہے لہٰذا اس کی قدر دقیمت کو کمتر نہیں سمجھا جا سکتا۔ اس دستاویز کے استناد اور اس سے تعلق کے بارے میں کئی دائیں ملتی ہیں۔ متضاد آرا مے باوجود یہ دستا ویز حضرت شیخ کی فضیلت اور ان کے ذمانے میں عوام پران کے گہرے اثرات کا جائزہ لینے کے لیے ناگزیر ما خذیں سے ایک ہے۔

ان تمام ما خذی بنیاد برحاصل شده موادی جائے بڑتال کی گئی ہے۔ تنقیدی نظر سے اس کی حجان کو بنیاد برحاصل شده موادی جائزہ لیا گیا ہے اور معتبر بیانات کو معاس کی حجان کو گئی ہے ، منطقی اندا نہ سے جائزہ لیا گیا ہے اور معتبر بیانات کو ملحوظ رکھا گیا ہے۔ ردوقبول کاعمل حقائق سے سربری جائزے کا نہیں بلکہ باضابطہ اور مدال ہے خور جودہ کتابی سلیلے کے دائرے سے باہر ہے۔

ان مباحث سے اگر اتناہی ہو کہ پیم تھتین کے اندر حضرت شیخ نورالدین کے بادے ہیں عصری مواد کے سراغ کٹکانے کا سوی گئن بیداکریں تویہ اس مونو گراف کی بہت بڑی کا میابی قرار بائے گا وربی یہ ایک تاریخی مقصد لوراکرے گا۔

#### جيات

حضرت شيخ نورالدّين سے آبا و اجدا د اصل ميں شتوا ڙکے تقے جو ھيو ني سي خود مخمارسلطنت تحقی کیکن بعد میں ووگرہ حکمان مہا راجگلاب سنگھ (۲۲۸۸ء - ۱۹۵۸ء) نے اسے ریاست جوں وکشمبرسے ماکھ نٹا مل کیا تھا۔ اب بہ ڈوڈہ صلع میں سب طوویزن ہے چضرت شیخ سے اجدا دراجپوت منے جن سے پاس کشتواڑ کی آزا دسلطنت میں جاگیر بھی ۔ ان کے حدا مجد ا وگرا پیک ایک مقامی لوائی بی شکست کھا گئے اور اپنے بال بچوّں اور بھائیوں کے ساتھ رام دلور ۱۲۵۲ء۔۱۲۵۳ء) سے دُورِحکومت ہیںکشمیرطے آسے۔پہاں انفول نےلیکر کے تعلقہ دار کھمنی وانو کے دزبار میں بناہ بی یان کے بھائی نے نسبتاً جھوٹی سی ریا سست دَ درکوط میں بینا ہ بی۔ اپنی قابلیت اور شجاعت کی بنارپردونوں بھائی بالترتیب تیساور دَوركوط ميں محافظ فوج سے كما نڈروں سے اعلیٰ عہدوں بر پہنچے۔ تا ہم همنی وانو سے جانشین کی تمکست محدبداوگرا نیک اپنے اہل و عبال سے ساتھ ایک اور جھوٹی ریا ست گٹرستھ پہجرت كركية جهال حالات نے حفیرت شیخ سمئے والدسلرسنز كوما دا ما دا كھرنے يرمجبودكر ديا۔ اسی د وران میں دَررکوٹ میں ایک مقامی لڑائی میں بھیں راجا بھی ماراگیسا ، اوگرا ٹیگ۔کے بھائی کے ہر لوتے کے بیوی بچتے ما رسے سکتے اور صرف ایک شیرخوار بچی حادثانی

طور پرموت سے برح گئی جس وقت حملہ آوروں نے قتل وغارت کی وہ اپنی رضاعی ماں معنی مقامی چوکیداد کی بیوی نے اسے اپن بعنی مقامی چوکیداد کی بیوی کی حفاظت میں تھی ۔ چوکیداد اور اس کی بیوی نے اسے ابن بچتی کی طرح بالا پوسالیکن اسے حملہ آوروں سے غیض وغضب سے محفوظ دکھنے کے ہے اس کی ولدیت کو مخفی رکھا۔ اس بچتی کا نام ' سکرہ' (سمندں تھا۔

چوکیدارنے کھے جوگی پورہ نام سے کا دُں ہجرت کی جہاں اس نے شب گرکا کام اختیا کیا ۔ یہ بجی ابھی حیو ٹی تھی کہ اس کی سکائی ایک ایسے جوان کے ساتھ کی گئی جس کی بیری مرجی تھی اور جربہلے سے دو بچی کا باپ تھا۔ لیکن شادی کمیل کو نہیں پہنچی ۔ اس سے پہلے کہ دلہن شوہر کے گھر جاتی ، موخرالذکر کی موت واقع ہوئی ۔ نیک دل چوکیدار کواس کے بتیم بچی بیترس آگیا اور ان کی پرورش کے لیے وہ اکھیں گھر لے آیا۔

جوکیدار مدره کوکلگام کے مبلغ اور عادف حضرت میجسین سمنانی کے باس لے گیا اور بچی کی حالت زار بیان کی رسید نے بچی اور اس کے سرپرست، دونوں کوروشن مستقبل کا یقین ولایا لیکن ساتھ ہی چوکیدار کویہ تنبیہ کی کرا تھیں (ستید کو) مطلع کیے بغریب نجی کی شادی نہ کی جائے۔

اوگرائیگ کی اولادیں سے سلمنز، جمفیں گڈستھوسے بکال اہرکیاگیا تھا، کانی عرصہ تک مارے مارے بوت رہے اور آخرکار اس جگہ پہنچ جہاں ایک مقامی بزرگ یاسمن لرخی نفکر کیا کرتے تھے۔ سلمنز، یاسمن رلیتی کے مُرید بن گئے ، مشرّف براسلام ہوئے اور ان کا نیانام سالار الدین رکھاگیا۔ اسی دوران میں چوکبدار بھی فوت ہوا اور برقسمت لاکی مدر ہ فیض و برکت کی خاطر یاسمن رلیتی کے ایس گئی جن کی وساطت سے وہ سالار الدین سے متعارف ہوئی۔ دولؤں کو معلوم ہواکہ وہ ایک ہی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ یاسمن رہنی نے ان کی شادی کرائی اوراس کے بعدوہ دونوں کھے جوگی پورہ گاؤں یں چوکیدار کے مکان میں رہنے گئے۔

تلمسراور و در کوط و دونوں علاقوں ہیں یہ گھوانے " سنز "کے نام سے جانے جاتے مخفے جولعبض علما در کے خیال میں لفظ" سین "کا گھڑا ہوا روپ ہے ۔ چونکیسین خاندان نے کچیے وست کا کنتواظ پر حکومت کی کتی اس لیے بیعلاد حفرت شیخ کے آبادا جداد لیمی سنزگھوانے

کو اسی خاندان سے ملانے کی طوف مائل نظر آتے ہیں ۔ تاہم یہ رائے اس اعتبار سے غلط

ہے کہ سنز " خالص کشمیری لفظ ہے جس کے معنی قلعہ کے محافظ کے ہیں ۔

پرچسن شاہ اپنی تصنیعت " اس نے کشمیر" کی دوسری جلدیں لکھتے ہیں :

ر بٹوارے ر محال کھ محافظ کے دوران تعلقہ دارخاص علاقوں پر

حکومت کرتے تھے اور اپنی اپنی ریاستوں یا تعلقوں کو تلوں کی تعمیر کے ذریعہ سے

علی دہ کرتے تھے ۔ ایسی جگہیں کہ جہاں یہ قلعے تعمیر کیے گئے آبنے ناموں کے ساتھ موسوم ہیں شلا زینہ کوٹ ، دَدرکوٹ وغیرہ قلعہ کا انتظام بوٹ کی احقے کے ساتھ موسوم ہیں شلا زینہ کوٹ ، دَدرکوٹ وغیرہ قلعہ کا انتظام

حس افسرے المحمیں ہوتا تھا وہ منز کہلاتا تھا "

اس طرح برظا ہرہے کہ پدری و ما دری و ونوں طرف سے حضرت شیخ کے اجداد تیلسراور در کوٹ کے قلعہ دار مقرّر ہوئے تھے۔ اسی وجسے یہ گھرانے "منز کہلاتے تھے نے دشاع رشیخ") کہتے ہیں کہ میرے والد اور میری والکہ ہ دونوں سنز خاندان سے ہیں یہ سالاد سنز اور سدرہ کے اس جوڑے کی اددواجی زندگی کاع صہ بہت مختصر دیا۔ چنانچہ حضرت شیخ سے بیدا ہوتے ہی ان کے والدنے وفات بائی۔ شیخ نورالدین سالارا ورسدرہ سے اکلوتے جشم وحم اغ شفے ،

حضرت نیخ کلگام تحصیل کے کھے کا وُں میں بدا ہوئے ، بہاں ان کے والدین آباد

ہوتے تقے مقامی دوایت اگرچ کھے کے کمحق کا وُں کیموہ کوحضرت نیخ کی جائے بیدائش ظاہر

کر تی ہے لیکن ان کا ابنا کلام اس دوایت کی نفی کر تاہیے ۔ وہ کہتے ہیں کہ '' اسی کھے گاوُں

میں میری ولادت ہوئی '' روایت بھی تاہم بے بنیا دنہیں ہے ۔حضرت شیخ نے اپنے بجین اور

جوانی سے ایّام کیموہ میں ہی گزارے ۔ اوروہ اسی گاوُں میں تھے کرجب وہ علی زندگی سے

کنارہ کش ہوگئے ۔ ان کے والدین ، ان کی بچری اور نیچے ۔ سب وہیں دفن ہیں اور سب

بڑھ کر یہ کہ انھوں نے اپنے اشعاد میں کیموہ کو اپنی جائے سکونت لکھا ہے ۔ لیس ین ظاہر ہے

ار حضر سینے میں کی بیدائش کے بعد ان سے گھوانے نے کھے سے یہاں ہجرت کی تحریری موادسے

ار حضرت شیخ ''کی میدائش کے بعد ان سے گھوانے نے کھے سے یہاں ہجرت کی تحریری موادسے

یہ بھی طاہر ہوتا ہے کہ حفرت شخے نے کھے گاؤں کے نمبر داری زبین کا شنت کی تھی جس سے وہ صاحب نرق ت بن سے کے ۔ لگتا ہے کہ ان کاعیال متقل طور برکہ یوہ ہجرت کر گیا تھا لیسکن حضرت شیخ " اپنے بیشد کے سلسلے میں وہاں جایا کرنے تھے۔

حضرت سینے کی صبحے تا ریخ ولا دت کے بارے بیں مقامی مورخین کے درمیان کافی صد يك اختلاف دائے يا ياجا تاہے۔ بابامشكواتي نے اپنے مُرشِد كرم حضرت بابانسيب غادی کی رائے سے پختلف رائے قائم کی ہے۔ دونوں نے کسی ما خذکا حوالہ نہیں دیا ہے۔ ااجھیں نے ان کامال بیدائش بر بسواع بتایا ہے جبکہ ان کے مرید کا بیان ہے کہ حضرت شیخ ہے ہواء یں میدا ہوئے بعدے نکرہ نولیوں اور مؤرخوں نے کم وبیش یا تو با با نصیب غاذی کی رائے کا تتبع کیا ہے یا پھران سے مربدی دلئے کا۔انیسوں صدی کے مورخ بیرسن نے با با مشکواتی کی دائے کی تصدیق کی -اس نے بررائے اس دعویٰ کے ساتھ معتبر قرار دی کہ اس نے مفرت شیخ کے زمانے کی ایک تا دیخی تصنیعت مملّا احمد کی وقا کع کشمیرسے استفادہ کیا۔ تاہم وہ حالات کرجی بیرحسن کے بیان کے مطالق اس کا مطالعہ کرنے سے فوراً لبعد ہی یہ نا در لسنخ کھوگیا ، اس کے دعویٰ کے اعتبار کو کم کرتے ہیں۔ اگر ہم اس کے بیان کا یقبین بھی کرلیں بھر بھی یہ نتیجہ نکالنامشکل ہے کہ اسے مسودہ کے غائب ہوجانے کا اندلیثہ تحفا اس لیے اس نے تمام اہم سنین وغیرہ کونقل کر کے اپنے پاس محفوظ دکھا۔ لیس اس رائے سے مختلف لئے فائم كرف كى كوئى وجهبي جواس سے قبل بابا نصيب غاذي في قائم كى تھى دحفرت نے كے مقبرے برکتے کی کندہ عبارت سے آلجھن میں مزبداضا فہ ہوجا تلہے۔لیکن اگر ان تمام يبلوؤن كاجائزه ليس تواس مے زيرنظ كتاب طوالت كاشكاد بوگى ، ماقبل كى تحريون كوترجيح دسيتن برسئ يرستم ب كرحضرت سنيخ نورالدين كى ولادت تحفي كاوُل بي ١٧٧١ء

ان کی ولادت اور حیات کے ساتھ کچھ کہا نیاں جُڑ ی ہوئی ہیں۔ روایت ہے کرمز جودے کو اپنی شادی کے بعد بیٹے کی بڑی خواہمٹس تھی۔چودھویں کی رات کو کھے گا وُں میں جو کہا اور کی سالار الدین گا دُں کے مضافات یک مکا گیا اور ایک سادھو

ک میں تنا کے سامنے کچھ دیر کھہا۔ سا دھواکک بنجوی ہونے کے سابھ سابھ ایک بہنجیا ہوا روحانی بزرگ بھی تھا۔ سکوت شب میں سالارسے کان میں سا دھو کی آواز سنائی دی جو ا بن بیوی سے کہدر ہا مقاکہ آج ہی کی دات یو کھنے سے پہلے تھے جوگ بورہ کے حیثے میں سے گلا بوں کا ایک تجھا اکھر آئے گا اور جوکوئی نیک بخت خاتون اس کی خوشبوسونگھولے کی وہ سنسار سے بہت بڑے ولی کوجنم دے گی سکلاب کمھے کھریں غائب ہوجائیں سکے افد ان کی جگه سوس کا تجھا اُتھے آھے گا۔جوخاتون ان کونٹن کے گی اوران کی خوشبوسونگھ کے گا اس كى قسىمىن بىرىھى ايك وىي كى ماں بن جا ناہوگا اگرچىيە وىي نسبتاً كم تر رتب كا ۾وگا . سالار الدّین گھروالیس د وڑے اور انھوں نے یہ واقعہ اپنی بیوی کوسنایا۔ دونوں حیثے کی طون دور پڑے اور وہاں پہنچنے پراس کے صاف اور دودھیا یا نی سے گلابوں کا دستہ ا تھے تے ہوئے دیکھا۔ سدرہ نے اس تھتے کو اٹھایا اور اس کی خوشبوکوسانس کے ماتھ اندر کھینچا ۔ گھرلوطنے ہوئے اعفوں نے سادھوا وراس کی بیوی کواس طوت آتے ہوئے دکھا۔ یو کی نے مدرہ سے چہرے بنرے سے معانب لیاکہ وہ مقدس خوشبوسے سے سے دہیں۔ سہاجا تا ہے کہ نؤ ماہ بعد سدرہ نے اسٹکاؤں میں ·ارزی افتح (نفرعبیہ) ہے عساع

یں ایک بیٹے کوجنم دیا۔
یہ مجی روایت ہے کہ بیدائش سے بعد مین دن تک بیٹے نے ماں کی جھاتیوں کا دورہ نہیں بیا جس سے والدین بہت پر لیٹان ہو گئے تیمسرے دن شام کوعظیم عارفہ دورہ نہیں بیا جس سے والدین بہت پر لیٹان ہو گئے تیمسرے دن شام کوعظیم عارفہ اور متاز شاء ہال دید، سدرہ کے گھر پہنچیں، بیٹے کو گو دمیں اٹھایا، سینے سے لگایا اور اس کے کان میں کہا:

تم جنم لینے سے نہیں شرائے تو اب بینے سے کیول شرائے ہو

بھرا تھوں نے بچے کو اپنی بچکی ہوئی جھاتیوں کو جوسے پر آما دہ کیا اور ایوں اس بچے نے ایک پہنچی ہوئی عارفہ کی محمان میں دنیا کی بہلی مسترت کو حکھا۔ بعد سے آیک متمیری شاعر نے اس واقعہ کا خلاصہ ایوں بیان کیا ہے۔

12837 اے کا کنات کے اوکامل تماری پیدائش کے فوراً بہد لل عارفہ نے تمارے لیے اپنی گودیں پالناسجایا اور تمہیں زندگی کا شربت پلا دیا مرحباً مرتب آقا! اے سخی لؤدالڈین مرحباً مرتب آقا! اے سخی لؤدالڈین

نوزائدہ بیچے کو حبب تسلّی ہوئی توال دیر نے اسے اس کی ماں سدرہ کواس ہرا بت سے سا تھ لوٹا یا کر ہوء میرے روحانی وارث کی پرورش کرو ی

یہ بھی دوایت ہے کہ اس نوزا کرنے کا ،جسے والدین بیا دسے نکر ( پاک) کہہ کر پیارتے منے ، نورالڈین نام حضرت سیجسین سمنانی نے دکھا تھا۔ جنانچ بعدیس حضرت سیجسین سمنانی نے دکھا تھا۔ جنانچ بعدیس حضرت شیخ نے اسی لفظ " نمند" یا " نندرلینٹی کیموہ" کو قلمی نام کے بطور استعمال کیا۔

حضرت فورالدین کے بین کے بارسے میں بہت کم معلومات ملتی ہیں لیکن ظاہرہ کو رہا اپنی عمر کے دوسرے بجر سے زیادہ ذہین تھے اور اسی لیے ان کے کارناموں کو زیادہ آلی کی روحانی قوت سے ہی منسوب کیا جاتا تھا۔ ان کی جوانی کے بارسے میں جانے کی طن مزہی مور خیین نے توجہ دی اور مذہی تذکرہ بھاروں نے۔ اُن کی زیادہ تردی بی حضرت شیخ کے کشف و کرامات سے رہی۔ اس لیے انھوں نے مون ایسے واقعات اور روایات کو اکم محکار کے موضو ھات سے مطابقت دکھتے تھے۔ انھوں نے حفرت مشیخ کو ایک اندائی کے متعلق خودان کے موضو ھات سے مطابقت دکھتے تھے۔ انھوں نے حفرت مشیخ کو ایک اندائی کے متعلق خودان کے کلام میں ملے ہی اور جوروایت میں گہرے طور پر ہوست ہیں فردر ان کے بچین اور جوانی کے بیشوں میں میں جوروایت میں گہرے طور پر ہوست ہیں فردر ان کے بچین اور جوانی کے بوشیدہ پہلوؤں پردوشنی ڈوالتے ہیں۔

ماں اپنے بیخے نقد کو گاؤں کے کمت کے گئیں جہاں مولوی نے شروع میں اسے وی کے پہلے دوحروت لینی " العن " اور" ب" بڑھائے۔ ثناگردنے حرف العن ' کو تو نوستی سے پہلے دو حروت العن ' کو تو نوستی سے دہرایا لیکن دوسر سے حرف کو نہیں بڑھا۔ استاد نے جب نمند کو ڈانٹا تو اس نے جواب میں محجایا کہ " جناب العن المدہ جولائر کی اور ہم جائی ہے ۔ ' ب سے دوئ پیرا

بها که نند ایک غیرمعولی لاکا ہے عظیم لوگنی لل دیدنے اسے اینا"روحانی وارث" قرار دیا ہمقا حضرت شیر میں منانی جمنویں حضرت میرستی علی همدانی نے اس بھے کی تربی<sup>ت</sup> کاکام سونیا مقا، اسے کلگام میں اپنے نکیبہ رہے جا یا کرتے تھے۔سدرہ خود کھی سٹیرسمنانی كى ارادت مند تحقيس اور تعيروه ايك پاك طينت خاتون تعبى تحقيس نمازكى يا بند تحتيب ا در رشدو مدایت اور فیض و برکت سے بیے اکثر حضرت سمنانی سے تکیبہ بیرحا ضری دبنی سقیں ۔ دنیا دار بھی تفیں کہ غربت سے باوجود اپنے بیٹے کو تعلیم سے بہرہ ورکرنے کی مسل سوششیں رہی رہیں ۔ ان تمام حالات سے تناظریں اپنے سوتیلے بیٹوں شش اور گندر کی مبدنه غیراخلاقی اور ناجا کزحر کات سے ساتھ سدرہ کوکسی تھی طرح وابت کرنامناسب ہنیں ہوگا۔ ذكر موجيجا بي كحضرت سيعلى همداني نع حضرت ستيبسمناني محونو دالدين كى ديجه عال کا کام سونیا تقا اور به که سدره حضرت سمنانی کی مربیر بھی تھیں ، اس لحاظ سے شیخ کے ماتھ سمنانی سے بڑے فریبی تعلقات رہے ہوں سے عیاضی ظاہر ہے کہ ان کا تعلق باہمی مفاداور سو حبراد چھوکا تعلق تھا۔ ہا بانصیب ان کی ہاہی قربت کا بیان کرتے ہوئے کھھتے ہی کرسید ممالی حضرت شینج کے کلام کے اس قدر دلدا دہ تھے کہ اگر موخرالذکر دن میں اپنے اشعاد سنانے ان کے پاس نا آتے توا ول الذكر وليتو در با باركركے خود نور الدين كے گھر جاتے ،اس واقعانی ر وایت سے ظاہر ہے کہ حضرت شیخ ا وائل عمر ہی سے شعر کہا کرتے تھے اور سماجی زندگی سے ان کے کنارہ کش ہونے سے بہت بہلے ہی ان کے فن سے مدّاحوں کا حلقہ موجود تھا۔ اس میں جول نے دونوں کو زہنی اور باطنی طور پر ایک دوسرے کے اور زبادہ

تر بیب کر دیا راس طرح حضرت سبیرسمنانی محضرت سنیخ کے بیلے دوست ، رمبرا ور مرشار قراره بےجا سکتے ہیں۔

سلطان سہاب الدّین اورسلطان قطب الدّین کی حکومتوں کے دوران متسہوروسط ایشیا ئی مبلغ 'عارف ، عالم اور شاع حضرت میرسیدعلی همدانی تین مرتبه شمیرآسئے۔آپ نے نہ صرت سمیریوں کی ندمہی زندگی میں انقلاب لایا بلکہ ان کی زندگی سے ہر شعبہ کو متا ترکیب، " ا د بخ کا دخ بدل ڈالا اورکسٹمیریں ایک نئے تمدنی تصور کی بنیا د ڈالی ۔ آپ دوسری مرتبہ

غالباً یہ کہانی بھی بدہ تے تبھرہ نگاروں کی بدید کردہ آگھین کا نتیجہ ہے جھوں نے حفرت شیخ کی ہر شعری تخلیق کے لیے کوئی نہ کوئی بیس منظر کو اور اور اور اور اندام کو کسسی کی ہر شعری تخلیق کے لیے یہ حکایت گوھ کی گئی ہے۔ بہ نظم موضوع اور فن کے عقبار سے اس قدر بہتہ ہے کہ کوئی بھی صاحب بھیرت بر نہیں بان سکتا کہ ایسا شا ہمکارکسسی حمیو شے بہتے کی بے ساختہ تخلیق ہوگی اور وہ بھی اس پر لیٹان کن صورت حال بی جب اس کے ساختہ تخلیق ہوگی اور وہ بھی اس پر لیٹان کن صورت حال بی حضرت شیخ کو بدنا م کرنے کے میں مازش یہ یہ اور کر امشکل ہے کہ سررہ جسیسی ماں کرنے کے لیے شش اور گذر رکی سازش ۔ یہ با ور کر تا مشکل ہے کہ سررہ جسیسی ماں اب نہ کہ بھی بتہ جباتا کہ ان کے سوتیلے بیٹوں نے کسی قابل اعتراض بیشنہ کو اپنا مشغلہ اس بات کا بھی بتہ جباتا کہ ان کے سوتیلے بیٹوں نے کسی قابل اعتراض بیشنہ کو اپنا مشغلہ بنایا ہے تو وہ ا بنے بھی کوان سے میل جول رکھنے کی ہرگز اجازت نہیں دیتیں ۔ بہاں یہ بنایا ہے تو وہ ا بنے بھی کوان سے میل جول رکھنے کی ہرگز اجازت نہیں دیتیں ۔ بہاں یہ بت بھی ذہن میں رکھنی چا ہی کے کرمدرہ کے سوتیلے بیٹے ان سے الگ رہ رہے سے حبیساکہ حضرت شیخ کے ایک شعر سے نظا ہر ہوتا ہے ۔

اس بات کا ذکرا سے ہوگاکہ حفرت شیخ کے خلاف سازشیں کا گئی تقیں اور الفیں بنام کرنے کی ایک مہم بھی شروع کی گئی تھی۔ ایسے حالات میں بہ بلاخوف تردید کہا جاسکتا ہے کہ یہ قصتے اسی مہم کا حصتہ ہیں ۔حفرت شیخ کی زندگی میں سازشی لوگ چونکہ الحقیں ضرر مہنہ پانے میں ناکام ہوئے اس لیے ان سے جانشینوں نے یہ عمل جاری رکھا اور بغض وعنا دسے تیرتار بخ گرام ہوئے۔

ذکر ہو حکا ہے کہ سررہ لپوری طرح سے واقف تھیں کہ ان کے فرزند کو غسیہ معمول اوصاف ود بعیت ہوئے ہیں۔ وہ اپنے بیٹے کو بڑی صحبت میں ہرگز بڑنے نہیں دیتیں ایفیں معلوم تھا کہ جس نے کا محل کراماتی گلدسنے کی خوسٹ بوسونگھ لینے سے تھہ ایھا اسس کی قسمت میں ایک بہت بڑا ولی بننا تکھا ہے۔ برگز بیرہ مبلغ ، ولی ، عالم اور دسہا حفرت میر متبعی حمدانی (جربجہ سالہ بیچے کو دیکھنے اس کے گھرائے تھے) سے سدر عکومعلوم ہوا

ہوتی ہے " مولوی نیخے سے برہم ہواا ور اسے اپنے مکتب سے بکال دیا۔

ایوس ہوئی ماں نے کھرنے کو تہز سکھنے کے لیے ایک جولاہے کے باس لیا۔

ذہیں بتج اپنے نئے اسنا دکے باس اس پیش کا بڑی باریکی سے مشاہرہ کرتا رہا۔ اس نے وکھا کہ کھرتے پر مننے کی ال کوجلاتے ہوئے جولا ہا ستاد دھا کے کو دانتوں سے کا شتا ہے اور اس کے کیچ ہوئے گڑو وں کو نگل جاتا ہے ۔ کاد آموز نتجے نے استاد کو تنبیہ کی کرتم اس مال کنود دہرد کرنے کے مریکب ہوتے ہوج تما رسے سپرد کیا گیا ہے۔ استاد ترشندہ ہوالیکن ایسے ہونہاد لوگ کے صحبت سے سنفیض ہونے کی بجائے اس کی ماں کو کھا با اور اسے یہ کہر کر دائیس نے جانے کو کھا کہ " یہ زاہد ہے اور دُنیوی کام نہیں سکھ کتا یہ پرلیان مال ماں اپنے بیٹے کو گھو وائیس نے گئیں اور اپنے سوتیلے بیٹوں ہشت اور گندرسے کار اش کی کوہ اسے چ کیدادی کی تربیت دیں۔ سالادالدین کی وفات کے بعد یہ دونوں محالی کا وُں کے چ کیدادمقر ہوئے تھے۔

ن کرد کے ان دوسو تبلے بھائیوں نے تربیت دینے کی بجائے اسے بگاڑنے کی کوشش کی ۔ اوربور پر چرری کرنے پراکرانے کی کوشش کی ۔ روایت ہے کہ ایک رات اعفوں نے ایک گائے تجالی اندکو یکام سونیا گیا کہ اس گھر پہنچائے گین اس نے اسے راستے ہیں ہی بچوڑ دیا اورخود گھر جو لاگیسا ۔ دوسری شب نندرسے برہم بھائی اسے ایک گھریں ہے گئے اور اس بی نقب لگا کرکسون نندکو ایک کمرے میں دھکیل دیا ور استے میتی اشیا ، حیا انے کی مرابیت کی در ہے کے اس غریب گھرے بجو کی مرابیت کی در ہے کے اس غریب گھرے بجو کی مرابیت کی در ہے کہ مرکب کا کر انفیس اپنی جیا درسے ڈوھک لیا اور خالی ہاتھ مکان سے نکل آیا تیمیری شب شش اور گذر رنقب زن کی غرض سے اسے ایک اور گھریں ہے گئے ۔ گھر کے باہم سے ایک اور گھریں ہے گئے ۔ گھر کے باہم سے تیت زور زور سے محبوب رہے تھے ۔ تمند نے فی البدیہ ایک طویل نظم کہ ددی جس کے ترب بی ترجیع یوں ہے تا

ہؤن تھیوی، دیان وَو وَوَ دیموکناکتاسہے ، بو ، بو

منه و و و و النفظ مع المعنى أن و از ب كشميرى بي اس تعنظ كم معنى بي و با الم

۱۳۷۹ء میں پہاں آئے جب حفرت شیخ نورالدین مشکل سے دوسال کے تھے۔ ۱۳۸۳ء بس جب آب بیسری اور آخری باریہاں آئے تو حفرت مشیخ کی عرجی سال کی تھی۔ اس بات پر بادرکر نے کی کا فی یقین بخش وجوہ بلتی ہیں کہ ان دو سے در میان ایک باد طاقات ہوئی اور حضرت امیر نے حفرت شیخ کو ابتدائی تربیت دی۔ اس دعویٰ کے حق ہیں جو د لائل ہیں ان پر آگے بحث ہوگی۔

جوان کے آیام میں حفرت شخ کھے کے نمبردار کی زین کے ایک بڑے رقبہ برکھیتی کیا کرتے سخت محنت ، لگن اور ایما ندادی کی بدولت کسان شیخ نے بھاری فعل آگائی جر نے دھون زمیندار کو بلکہ گاؤں والوں کو بھی چرت ہیں ڈال دیا ۔ انفوں نے اسے ان کی محنت کی بجائے ان کی روحانی توت سے منسوب کیا ۔ وہ کھیت جن پر حفرت شیخ نے کاشت کی بخائے ان کی روحانی توت سے منسوب کیا ۔ وہ کھیت جن پر حفرت شیخ نے کاشت کی محقی آئی تھی ابنی محفوص پہچان رکھتے ہیں۔ ان کھیتوں کے نام ناگہ نیز اگر تعقیراور باغز برین ہی ۔ حضرت شیخ نورالڈین نے جب اپنی محاستی حالت بہتر بنائی اور سماج میں اعلیٰ رتبہ حاصل کیا تو بیندرہ سال کی عربی ان کی شاوی ایک لوطی سے طے ہوگئی جو است ناگ ضلع میں ترال کے ڈواڈہ سرگاؤں کے ایک نومیندادگھ انے سے تعلق دکھتی تھی ۔ اس کے اگلے سال باقاعدہ منگئی ہوئی اور شادی اس سے چارسال سے بعد کی گئی جب حفرت شیخ کی ایک نظم سے اخذ ہوتے ہیں جو ذیل کے میں بس کی تقی ۔ ہیں جو ذیل کے میں بس کی تقی ۔ ہیں جو ذیل کے میں بس کی تقی ۔ ہیں جو ذیل کے میں بس کی تقی ۔ ہیں جو ذیل کے میں بس کی تقی ۔ ہیں جو ذیل کے میں بس کی تھی ۔ ہی جو میں جو ذیل کے میں بس کی تقی ۔ ہی جو دیل کے میں بس کی تھی ۔ ہی جو دیل کے میں بس کی تقی ۔ ہی جو دیل کی میں بس کی تھی ۔ ہی جو دیل کے میں بی بی دی گئی جب حفرت شیخ کی ایک نظم سے اخذ ہوتے ہیں جو ذیل کے میں بس کی تھی ۔ ہی جو دیل کے میں بی تو دیل کے میں بی دی بی جو دیل کے میں بیت بین ہوتی ہیں جو دیل کے میں بین ہیں ہوتی جو دیل ہے ۔ جو حفرت شیخ کی ایک نظم سے اخذ ہوتے ہیں جو ذیل کے میں بی تیں ہوتی جو دیل ہے ۔ بی جو دیل

رسے روں ہیں ہے ہا زاس تہ دارِ وگھ رہم منز لو<sup>ا</sup> رہام واتو میرے سے منعقش چوبی بالنا بنوایا گبا ) ان کی بیوی کا نام ذک عقا جو یا تو ذیتون کا مخفف ہے یا ذیب ہو کا ۔ اکبر دین ان کے سسر سنتھ ۔ یہ گھوا ناکا فی سیاسی اثر و رسوخ رکھتا تھا ۔ تعجب ہے کہ ان سے سوائح نگا دوں نے یہ تا ٹر قائم کیا ہے کہ حفرت شیخ بیکا دیمنے

را اس نظم سے یہ بھی طاہر ہوتا ہے کہ حضرت مینے کی بیادکش ایک کھاتے بیتے گھرا نے میں ہوئی کتی .

20

ا وران کے پاس نہ کوئی کام تھا نہ کوئی پیشہ۔ ان سوانح بھاروں نے ان کا ہرکام ان کی روحانی قوت سے منسوب کیا ہے اور بعض اہم حقائق سے صرف نظر کیا ہے ۔ کوئی بھی ماں خاص طور پر سدرہ جیسی خاتون اپنے غیر ہنریا فتہ اور بے روز کا ربیعے کی شادی نہیں بھر سے گی ۔ اگر ماں کی متا ان بار کمیوں سے صرف نظر کر بھی لے توجھی کوئی عزت وار گھوا نا رجیسا کہ حفرت شیخ کا سسّرال تھا) ابنی جہیتی بیٹی کی تقدیر کسی الیسے بے روز کا رنوجوان سے ساتھ نہیں جوڑ دے گا جس کی کوئی معاشی حیثیت یا گھویلو اطاک نہ ہو۔ ان حالات میں بیحفرت شیخ کی صلاحیت اور نحنت کی شش ہی تھی کہ جس نے اکبر دین کوایک و وروزان میں بیٹے میں اپنی بیٹی کو بیا ہنے پر آنا دہ کیا۔

ایک ذرعی مزدور کی حقیت سے حضرت نیج تموجوسخت محنت کرنا بڑی اس سے باوجود ایک ذرعی مزدور کی حقیت سے حضرت نیج تمویزا ۔ با با نصیب کی تحریروں سے پیمسلمہ ایمفوں نے روحانی تفکر اور مذہبی عمل کونہیں مجھوٹرا ۔ با با نصیب کی تحریروں سے پیمسلمہ ہے کہ حضرت نینج ،حضرت سیرسمنانی شیے ساتھ تجھٹوں گزارتے تھے۔

سے باہر نکل جاتے اور کافی دیریک تنہائی اس زمانے بیں وہ روز اپنے گاؤں سے باہر نکل جاتے اور کافی دیریک تنہائی میں ذکرواذکا را ورمرا قبہ میں رہتے ۔ وہ اونجی حکّہ خود ان کی زندگی بیں ہی فکرٹینگ رتفکہ اور مراقبہ کرنے کا ٹیلہ کہلاتی تھی۔

مفن سے بہ صاف ظاہر ہے کہ موخرالذکر کو اپنے فرزند میر بورا اعتما دیمقا اور انھیں امید منن سے بہ صاف ظاہر ہے کہ موخرالذکر کو اپنے فرزند میر بورا اعتما دیمقا اور انھیں امید مننی کہ وہ شیخ دسنن خاندان سے کھوتے ہوئے مقام کو بحال کریں گئے۔

رکے سے شیخ کے بین بیٹے ہوئے ۔ دو بیٹے اور ایک بیٹی ۔ لیکن ان بمی سے کوئی بھی فرادہ در بیٹے اور ایک بیٹی ۔ لیکن ان بمی سے کوئی بھی فرادہ در زیرہ منہیں رہا ۔ ایک بیٹی طفولیت میں ہی مرکبیا جبکہ بیٹی نرون اور دوسر سے بیٹے حیار انے میرین غاربیں وفات بائی ۔

ر ر ر ر ر بین وفات بائی ۔

اس خیال کے لیے کوئی بلا واسطہ یا بالواسط شہوادت مہیں کہ حضرت سینے ابنی نہ ندگی ہیں حضرت سینے ابنی نہ ندگی ہیں حضرت سینے ہوں ۔ ہمیں یہ بھی حضرت سینے ہوں ۔ ہمیں یہ بھی حضرت سینے ہمائی کے علاوہ کسی دوسرے بزرگ یا عالم کے قریب رہے ہوں ۔ ہمیں یہ بھی معلوم نہیں آیا کہ بل دہر شیخ "کی ولادت کے تیسرے دونہ سے واقعہ سے بعد دوبارہ ان معلوم نہیں آیا کہ بل دہر شیخ "کی ولادت کے تیسرے دونہ سے واقعہ سے بعد دوبارہ ان

سے ملی بھی کھیں یا نہیں ۔ ان سے ملنے کئی بڑے ولی ، علماء اور مبلغ آئے ، یہاں تک کہ ہندو سندت اور برہن بھی ان سے ملے ۔ ایک اور مذہبی دہنا حضرت میر مح دھمدا نی بھی حضرت شیخ سے اس وقت ملے جب موخرالذکر کی شہرت عوج پر کھی داس پر تفصیبلی بحث منا سب موقعہ پر بھی ) ۔

ایک د فعرحفرت شیخ کئی دوزنک گھر مہبی لوٹے حس سے ان کے گھروا نے اور کاؤں والے پرلینان ہوئے۔ اتفوں نے پاس کے حبکل بیں ان کو تلاش کیا لیکن مہبی ہے۔ چندروز بعدرونیٹیوں کی دیکھور کھے کہ فالے ایک دیہا تی نے اپنے ریوٹر بیں سے ایک مولینی کرفائب پیاا وراس کی تلاش میں وہ ایک گھنے جنگل میں بہنچا ، جہاں اس نے ایک بہت ہی گہرا ور تاریک غارد کھا۔ اس سے اندر جھا بھاتو نئد کو بایا اور گاؤں والوں کو بدا طلاع دینے کی غرض سے دوٹادوٹرا والیس آیا۔

حضرت شیخ نے غاریں داخل ہونے سے قبل اسے کھدوا یا بھا جس سے باطا ہرہوتا سے کہ یا تووہ معاستی طور پر اس قدر آسودہ حال بھے کہ بچھ یلی زبین میں گہرا غار کھدوا نے سے کہ یا تووہ معاستی طور پر اس قدر آسودہ حال بھے کہ بچھ یلی زبین میں گہرا غار کھدوا نے سے بیے مزدوروں کی ایجب بڑی تعداد کام پر لگائی یا بھران کے مریدوں کی اجھی خاصی تعداد مقی جمفوں نے ان کے کہنے پر اس گھنے جگل میں غار کھو دا۔ حالا بکہ ہم جان چکے ہیں کا نفور نے گوشنی شین سے قبل کافی اثا نہ کما یا تھا لیکن یہ غالبًا محض اس دولت کی وجہ سے نہیں نفا کوشنی شہرت ، اثر ورسوخ اور مقبولیت تھی کہ خار بہت ہی مختصرو قت میں کھو داگیا بلکہ یہ ان کی شہرت ، اثر ورسوخ اور مقبولیت تھی کر حبس کی بدولت ان کے پروکا دوں نے ان کی خوا ہش پوری کی ۔

جب ان کی والدہ کو ان کا اتہ بتہ معلوم ہواتو وہ اس جگہ پہنجیں ۔ ان کے نسرزند حضرت شیخ جس ماحول میں رہ رہے تھے وہ اس سے گھراگئیں اور شیخ کو گھات میں بیھے در ندوں اور ممانیوں وغیرہ کے خطرے سے آگاہ کیا لیکن حضرت شیخ نے نری سے جواب دیا ۔" سانپ اور چوہت نومیرے دوست ہیں " ماں بیٹے کے درمیان ضلوت میں طویل گفتگورہی ۔ یر گفتگومنظوم صورت میں ہے ۔ اس بات پر تمک منہیں کیا جا سکتا کرا کے ذہین خاتون نے کر جوعادف شاعر (لل دید) کی صحبت میں رہتی محتیں اور چھیں صفرت سی حمدانی "

مهم

ا ورودسرے علماء سے تبا دار خیال کرنے کا موقعہ ملاحقاء فی البدیم شعر کہے ہیں۔ تاہم ان اشعاد کی مہیت شعر کہے ہیں۔ تاہم ان اشعاد کی مہیت اور خیال سے طاہر ہوتا ہے کہ "گو تھے بل" (مسکن غار) کے عنوان کی اسس طویل نظم میں کا فی حد تک الحام شامل ہوا ہے۔ نظم میں کا فی حد تک الحام شامل ہوا ہے۔

بیظے کو منوالینے میں حب ماں کی در دناک التجا اور مشفقانہ ترغیب ناکام ہوئی تو وہ ما يوس ہوكر كھر لوٹ آئيں ۔ كھراكفوں نے اپنی مہوكو اس كے حھوٹے بخوں كوسا كھ لے كرجانے برآما ده کیا تاکدوه اینے شوہر براضا تی دباؤڈ اینے کی کوشش کرے۔ زُہے اپنے بیٹے اور بیٹی سے مائذ غاربک بہنچی حضرت شنج نے آس سے کہا ۔" ان (بچوں) کو الند کے حال بر بیہی حیور و ، و ہی میرالائے عمل متعین کرسے گا " بیوی نے بچوں کو ان کے باب کی جاور کے نیجے سوتا جیورا اور خو دگھرلوٹ آئی . مقوری دیربعدوہ دکسی خیال سے) تھراگئی۔ غارکی والبس دوارى اوروبال بيق كو حبكانے كى كوشش كى ليكن افسوس كدوه مُروه بلاے تھے۔ یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح بھیل گئی ۔ بعض تو گوں نے اس واقعہ کا تعلق حضرت نیخ کی فوق الفطري قوت كے مائھ جوڑ دیا جبكہ د وسروں نے انھیں جرم كامرتكب تھہرایا جبار خودغرض لوگ ان سے سنسرال والوں کومطلع کرنے کے لیے ڈاڈہ سرکے وور درازگاؤں کئے ۔ زُہے ہے بارسوخ بھائیوں نے حضرت مثینج سے خلاف دوہرے قتل کا مقدمہ وائر کیا ۔ چنانچہ ان کی گرفتا ری کا وادنٹ جا دی ہواا وربہ کام ایک بدنام اور مغرور نولیس افز " ا زی بھٹ کوسونیا گیا۔ تعمیل کنندہ افنرحضرت شیخ کے خلاف ٹرا مجلاکہت اموالور ا ٹاکتہ زبان استعمال کرتا ہوا گھیا ہے د النے تک بہنجا لیکن مضبوط اداد ہے، انتہائی بها دری اور این کجنگ بین سے ما وجود لولیس افسر کھیا کی طرف دیمھتے ہی تفریخر کا نینے لگا۔ منکسرالمزائ شیخ الهربیل آئے اور پولیس افسر کو تکنے لگے جوان کی تاب ندلا کر حکرانے الله الما الكاكه اس كالمبي موتحصين خنجرون ميں مدل كئي ہيں اور اس سے كانوں كوكا ط رہی ہیں ۔ جیانچہ وہ عادف سے قاموں میں گرگیا۔ اس سے بعدوہ غادمیں ان کے ساتھ رہا، زندگی <sub>کھرا</sub>ن کی خدمت کرتا رہا اور آخر کا دحبار منترایت میں اپنے مرتبد کی ایک طرف وفن ہوا۔ يهى ده ز انه تقاحب حضرت نبنخ كے خليفه ا وّل اورسب مے بڑے مربد بابانفر ان

امطے کچھ ہیء صدیں یہ گنجا تبلیغ کا ایک مرکز بن گئی اور وادی بھرے وگ ان سے دقد و بڑا اور فیض بانے کی خاطریہاں آنے لگے حضرت شیخ کو جرمقبولیت حاصل ہورہی ہتی وہ ایک جاری دوعل کا باعث بنی جو ان کے خلاف حسدا ور ساز شق پر منتج ہوئی۔ بدنیت عناصر و لی کو بدنام کرنے سے لیے بکچا ہوئے۔ ایک الیسے تخص کے لیے شاہی عتاب کو دعوت و سینے کی سازشیں تیا دی گئیں جوعوام کی مجلائی کے لیے اپنے تذکیہ نفس میں ھرون تھے۔ مذکرہ نگاروں نے کھا ہے کہ بادشاہ سلطان سکندر کو ایک باد کوئی شدید بیاری لاحق ہوئی حس کا علاج کرنے میں شاہی طبیب ناکام ہوئے۔ دربادی بخومیوں نے بادشاہ کے کان مجر و بے اور حضرت شیخ کو بدنام کرنے اور ایک جھوٹے کیس میں طوث کرنے ہے ہے ایک تھتہ کوٹے ہوئیا۔ ان کا کہنا تھا کہ سلطنت میں کوئی ایسا مکار ہے جو لوگوں کو دھوکہ و بتا ہے، میر سلطے سازے عوام کے ساتھ دغا اور فریب کرتا ہے ، ذی عزت توگوں کو بدنام کرتا ہے اور اس مکار کوڈھون ٹری ہوئی کئی ہے جس کا علاج اس وقت تک سادے عوام کے بادشاہ کو ایسی جسمانی بیادی لگ گئی ہے جس کا علاج اس وقت تک مکن نہیں جب تک اس مکار کوڈھون ٹرھونکال کرمز اندی جائے۔

ملطان سکندرکوجب اس طرح کی کہا نیاں سنائی گئیں تواس نے عوام کا استحصال کرنے دایے مکآر کو تلاش کرنے کا حکم صادر کیا۔ اُنا فا نا اس کے کچھ درباری یہ اطلاع لے کرائے کہ انسانی اقداد سے ایک جلاد نے ولی کے جیس میں کیمرہ گاؤں اوراس کے گردونواح میں طلم رواد کھا ہے " جنانچ اس پرسلطان نے گرفتاری کا فرمان جاری کیا۔

حضرت شیخ نورالدین کوالہام سے ذریعہ سے بہ سب پہلے ہی معلوم ہوگہا۔ بجائے اس کے کاتفیں دہاریں نارواسلوک سے ساتھ لیاجاتا انفوں نے خودکورضا کا دانہ طور پر بادست ہ سے حوالے کیا اور اس سے سزاک گزادش کی ۔سلطان سکندر بہلی ہی نظریں ولی کابیروکار بین گیا۔ اس نے اتفیں بڑے احترام سے ساتھ اپنی بغل میں بھتایا ۔ چنا بچہ سلطان ک بیماری بھی غائب ہوگئی ۔

سات سال سے زیادہ عوسہ کی فارش کے بن حفرت شینے اپنے مرید خان بعین ظیفہ اقال کے بمراد ملک کی سیاحت پر جا بھلے کی برہ میں میں مات سال سے زیادہ عیارہ کا بھلے کی برہ سے منزوع ہونے والی اس طویل سیاحت ا

mr.

کے بیلے مرحلے بیں وہ اسلام آباد (اننت ناگ) گئے جہاں وہ فصیہ بیں ایک خاص جگہ بیسجدہ درز ہونے کی غوض سے بھی ہے ۔ مُر بیدا پنے مرسلد کی اس حرکت کو دیکی کر حیران ہوئے اور جب انھوں نے اس بادے بی استفساد کیا توحضرت شیخ نے جواب دیا " بہ جگہ ہمادے وسوبرس بعد لائق و نائق جانشین کی ابری آدام گا ہے " اس پیش گوئی کے لگ مجگ دوسوبرس بعد ایک بہت بڑھے بزرگ بابا ہردی دلیشی اس قصیہ بیں ہوگز رہے جو وفات بانے پرخاص اسی حگہ دفن ہوئے۔

برساد صونام کا ایک ہندوسنت ، جوحض شیخ کی ولادت کے فوراً لبدکھے گاؤں کے ایک یوگی سے گھر پرا ہوا تھا ، لبوم وگاؤں میں رہائش بندیر تھا۔ برواضح مہیں کر آیا اس عام پر رکھا گیا تھا یاخودسا دھونے ہوم کا لقب اس وجہ سے اختیار عباکہ وہ اس گاؤں میں رہتا تھا۔ سازھونے اپنے انتھک گیان دھیان ہمتن وکون سیا تھا کہ وہ اس گاؤں میں رہتا تھا۔ سازھونے اپنے انتھک گیان دھیان ہمتن وکون اور اپنے ندمب سے تعین خلوص اور عقدیدے کی بنا مربر شہرت بائی تھی۔ روایت ہے کہ اور اپنے ندمب سے تعین خلوص اور عقدیدے کی بنا مربر شہرت بائی تھی۔ روایت ہے کہ اور اپنی دومانی قوت ماصل تھی کہ وہ انت نگی سے بارہ بولہ تک نشر میل کے فاصلے پر کھیلے ایسی رومانی قوت ماصل تھی کہ وہ انت نگی سے بارہ بولہ تک نشر میل کے فاصلے پر کھیلے ہوئے تین سوسا تھ مندروں میں بیک وقت حاضری دیاکرتا تھا اور ان مندروں میں بیک وقت ماضری دیاکرتا تھا اور ان مندروں میں بیک وقت ماضری دیاکرتا تھا اور ان مندروں میں بیک وقت میں بوجاکیاکرتا تھا۔

داوتاوں ہی ایک ہی وس یں جب یہ یہ کا ماہدالطبیعاتی نوعیت کی مفصل بات جیت سادھواور شخ سے درمیان تین روز تک مابدالطبیعاتی نوعیت کی مفصل بات جیت رہی ۔ ان سے بہت کیا بات ہوئی اسے نہ کوئی سمجھ سکتا اور نہی اسے قباس میں لاسکتا، الل لیے اس کی تفصیلات نہیں ملتیں ۔ تاہم بعد کے رہتی ناموں اور نور ناموں میں جرمفصل نظوم مکا لہ شامل ہے اسے ان ہی سے منسوب کیا جا تاہے۔ یہ ہندو وں اور سلمانوں کے بحف مکا لہ شامل ہے ۔ تاہم یہ اور کرنامشکل ہے کے طورط یقوں کے بارے میں سوالات وجوابات پڑشتمل ہے ۔ تاہم یہ اور کرنامشکل ہے کہ وردان اس قدر محمول معاملات کے اور کرنامشکل ہے۔ تاہم یہ اور کرنامشکل ہے کہ ان دو ہرگزیدہ روحانی بزرگوں کی بحث و تمحیث سے دوران اس قدر محمول معاملات ماوی رہے ہوں گے۔

۔ رہ رہے ہرت ۔ دونوں نے بہلے اپنے اپنے روحانی امتیا زات کا مظاہرہ کیا ہوگا۔ آخر کا دئمہ سادھو حضرت شیخ کی فضیات کوتسلیم رسے ان سے مریدوں سے صلقہ میں نٹامل ہوا ،مسلمان ہو گیا اور بام الدین کہلانے لگا اور بومزو کے مقام پر رینٹی نظیم کے پہلے ذیلی مرکز کا سربراہ مقرق ہوا۔
۱۳۱۷ء یں سلطان علی شاہ کے دورِ حکومت ہیں حفرت شخ نے اپنی ساحت کے
پہلے مرصلے میں کشمیر کے مختلف پر گنوں میں ریشٹی مسلک کے مراکز اور ذیلی مراکز قائم کیے اور
ان میں سے ہر جگہ خود بھی مقور الحقور المحصور اقبہ اور تفکر میں گزا دا۔ بومز و کا مختصر دورہ
کرنے کے بعدوہ پیر بنجال کے کوم ستانی سلسلہ سے دامن میں واقع ایک خوبصور ن
جگہ ، ترم گئے۔

اب تک ان کے وفا دارم بیروں کی اچھی خاصی تعداد بن گئی تھی جن یہ بابا تاج الدین (سابق تازی بھٹ) بابا قطب الدین اور بابا نفر شامل تھے۔ بابا قطب الدین سنمرت کے عالم تھے اور کسی پہنچے ہوئے روحانی مرشد کی جستجو میں وہ کئی سادھوؤں، سنیاسیو اور دیشیوں سے ملے لیکن ان کی باطنی بیاس کہیں بھبی بنیں تا آنکہ وہ کیموہ کے غازنین سے ملے جن سے احفیں وہ سب کچھ طلاجس کی انفیں طلب تھی۔ اس سے پہلے ان کانام کئی پیٹرت تھا۔ ان سے مرشد نے ہی ان کا قطب الدین نام دکھا۔ وہ صفرت شیخ کے ذاتی معتمد پیٹرت تھا۔ ان سے مرشد نے ہی ان کا قطب الدین نام دکھا۔ وہ صفرت شیخ کے ذاتی معتمد سنتا دواتوال شاردار سم خطیں محفوظ کے۔

اسی ذوا نے میں سرکادی زبان اور ذر لیے تعلیم سنکرت کی جگر فارسی نے لے لی کشمیری زبان کا دسم خط بھی فوری طور پر شا دواسے فارسی میں بدل گیا۔ نتیجہ یہ ہواکہ ابور کے نوزامول اورلیشی نا موں سے معتقین شاردار سم خط سے اپنی نا وا تفییت کے باعث اس بنیادی اُخذ کوگر فت میں مذلا سکے۔ وہ نہ ان کے اقط ب الدین کے اتحویہ کر دہ حض ت شیخ کے اشعاد و اقوال کا مطالع کرسکے اور نہ ہی ان کی قلمبند کی ہوئی راستی سے کی مربیوں ۔ تاج الدین، قطب الدین اور با بالفر ۔ کا یہ شلث ان کے بہمراہ زُم گیا ورو ہاں اپنے قیام سے دوران حضرت شیخ کو کشف سے ذر بعد معلوم ہواکہ اب بہمراہ زُم گیا اور وہاں اپنے قیام سے دوران حضرت شیخ کو کشف کے ذر بعد معلوم ہواکہ اب اور ہونے والے رستی ان کی مددکے منظر ہیں۔ وشوادگزا دخطے کو بارکرتے ہوئے وہ اور ہونے والے رستی ان کی مددکے منظر ہیں۔ وشوادگزا دخطے کو بارکرتے ہوئے وہ مشتواد کی ایک میونی میں وادی یا لمد پہنچے۔ یہاں کے جاگیرداد کا اکلوتا بیٹا ہے شکھ سخت

ہار تھا۔ پر لیٹان مال والدین کو کچھ لوگوں نے بتا پاکستمیر کے ایک عادت آپ کے بیٹے کویتفایاب کرسکتے ہیں، لیکن علیل بیٹے کوکیموہ ہےجا نا ان کے لیے نامکن تھا۔ دوسرے دن انھوں نے اپنے گھریں ایک نقیر کو دیکھا جو کوئی اور نہیں بلکحضرت شیخ نورالدین تھے۔ شیخ نے روکے کو تھیک کیااور یہ ہرایت دے کروالیں کشمیر کے لیے دوانہ ہوئے کہ دوری طرح صحت یاب ہونے پر دو کے کومیرے پاس بھیج دیا جائے۔ جے سنگھ فتحیاب ہوا ا در اس نے کشمیر حبانے پراصرار کیا لیکن اس کی ماں نے اس کی اجازت نہیں دی۔ نتیجہ یہ ہواکہ وہ دوبارہ علیل ہوا۔ چنا بخیراسی حالت میں اسے حضرت شیخ کے پاس لا پاگیا۔ جے نگھ مسلمان ہوگیا اور اس کا نام زین الدین رکھا گیا۔ اسے رئیٹی مسلملے میں شامل کیاگیا اور ایب علاقے کے ذیبی مرز کا زا دانہ جارج دیاگیا۔ بیعلاقداب عیش مقام کہلاتا ہے۔ 14 - الا اع میں حضرت شیخ نے سری نگر کے مضافات میں صورہ کے نزدیک واقع مختہ کچھری دموتیوں کا چشمہ) سے مقام پر ایک اوو ذیلی مرکز قائم کیاجہاں اب شیرشمبر میریکل انسٹی ٹیوٹ آف میریکل سائنسنرواقع ہے۔انفوں نے بہاں مراقبہ میں لگ کھگ ایک سال گزارا۔ اس حگر کا انتخاب ایمفوں نے دووجرہ کی بنار پر کیا تھا۔ ایک اس سے خوبصورت کردوبیش کی وجہسے اور دورسے اس لیے کہ بہاں سے پاس کی سول لائنزیں ربنے والے امراء اورزعماء کے تھوں بک گہرائی سے سابھ اپنا اٹر بھیلا نانسبتاً آسان مقا۔ اس مقام پر دو اہم واقعات رونما ہوئے ، پہلا وڈون کے راجالودھی رینہ کی تبریلی غدسب كالورد درسرا يأون مثر كاوا قعه-

اکر مہر جب حضرت نیخ اپنے جنونیوے میں مراقبہ میں محو کھے ، باہر کے سبزہ زارچہکتے ہوندوں کی میٹی اواز سے معمور کھے ، ارکسٹواک وصن نے ماحول کی شش کو دو بالکیا۔ اس بغرہ زارگر دو بیش کے منظریں ایک سریلی نسوانی آ واز آبھری تو ماحول کیف آوربن کنے دارگر دو بیش کے منظریں ایک سریلی نسوانی آ واز آبھری تو ماحول کیف آوربن کیا۔ ایک نزگی آوکسٹواک و مقل برگاتے ہوئے دفعی کر رہی تھی۔ اس شور سے حفرت شیخ کیا۔ ایک نزگی آوکسٹواک و وہ باہرائے اور رقاصہ یاون مؤر محمور جوانی ) کو نصیحت کی کر جس نے عشوط از بہتم میں جواب دیا۔ شیخ کو بہت خصتہ کیا اور زبکی سے ساتھی خونردہ ہوکر کھا گئے

گے۔ یاون مڑ اپنے ساتھی سنگت کی حالت دکھ کرجران ہوئی اور اتھیں روکنے کے لیے جات کی کی اور اتھیں روکنے کے لیے جات کی سیکھے ہوئی جفرت شیخ کے ایک سیکن اس سے ساتھی اور تیز کھا گئے گئے۔ نر تکی کھران کے بیچھے ہوئی جفرت شیخ کے جھو نبوے سے محفولہ ہے ہی فاصلے پر نزگی کا سنگار کرنے وال نے آسے آئینہ دکھ یا۔ اس نے آئینے میں ابنا چہرہ گیڑا اہوا یا یا اور دیخ ویاس سے اس کے حلق سے ایک چیخ اس نے آئینے میں اور دلکش عورت ایک مرصورت بوڑھی چڑ یل میں تبدیلی ہوگئی تھی۔ خانج دہ اپنی غلطی پر ستر مندہ ہوکر ولی کے قدموں میں جاگری اور وعدہ کیا کہ میں ایک پاکیزہ زندگی بسرکروں گی۔

حضرت سنیخ نے ایک خیال انگیزنظم تخلیق کی ہے جس میں اس وا قعہ کے تعلق سے ا بنا تجربه مبین کیاہے۔ بنظم استعاراتی ،علامتی اورمتصوفا نہہے۔ مذکورہ واقعہ کے بد ز تکی حضرت مشیخ کی و فا دارمرید رہی۔اس کی خواہش کے مطابق اسے حضرت شیخ کے استانِ عالیہ کے مدر دروازے کے تھیک سامنے دفن کیا گیا ۔ جو بھی زائر آستان ہی فاتخه خوانی سے میں داخل ہوتا ہے اسے اس کی فرکے اور سے حیلنا پڑتا ہے۔ حضرت سنینے کی خواتین مربدوں میں سے وہ ابینے اصل نام بعین شانگہ ہی ہی کے نام سے ہی جانی ماتی ہے۔ اس کے بعد حضرت منتیج وربرگام گئے جواب بڑگامنا میں شامل ہے۔ برگاؤں اوراس کے گروونواح کا علاقہ ایک امیرکسان سنگی گنائی کی مکیست تھا۔ اس نے اپنا مکان اور رمين كالحجور تفيه حضرت مشيخ كوبين كبايه حضرت مشيخ يهال كافيء معه دسه اور بعدازال اينا صدرمقام كيموه سے بہاں منتقل كيا ۔ يەستمەسى كەتى كاتى كاسسى بارە سوكى تعدادىي كىشمىرى بریم نوں کی ایک جاعت مگی دام نامی ایک عالم اور سادھوکی قیادت بی اس مگر حضرت شیخ سے الما فی ہوئی جس نے ان ہے نمرہب، دوحایت، ما بعدالطبیعات ،حیات بعدممات اورخدا کے وجودسے متعلق سوالات کی ہوجھا ڈکی حضرت شیخے نے بڑی نرمی اور انکساری کے ملحقا تغين مطين كيااوران كاجادحانه انداز تطنال يؤكبار بالآخر ببهزوان كرلبتي سلسلے میں داخل ہوسگئے سننے سنے ان میں سے ہٹخف کوایک ایک گاؤں یا برگنے کا نما مُندد مقرد کیا تاکه وه بینام حق کی اشاعت کریں ، حرورت مندوں اورجسانی طور پرکزور توگوں ی مددگری، راستون اور شاه ایون مین سایه داد اور نفر دار بیر نسکائین، بیاسون کو بانی بلائین، حیو شے حیو شے راستے بنائین، نهرون اور تالا بون کی مرّمت کریں اور بون انسائیت کی خدمت انجام لائیں -

در بیگام سے حضرت شیخ نورالد بی عارضی طور پر بارہ مول ضلع کے دُور دراز علاقہ کرمن لڑی جبکل منتقل ہوئے۔ یہاں بھی اعفوں نے رئینی تخریب کا ایک ذبلی مرکز قائم کیا۔

اس ع صد کے دوران انفوں نے بعض دوسرے مقابات پر غادوں ، جبو نیٹروں اور کھیل جگہوں پر بھی قیام کہا میں یہ قیام بہت مختصر کھا۔ لوگوں نے ان کی و فات کے بعد ہر اس جگہ ادکاریں کھوئی کویں جہاں حفرت شیخ نے دھوپ سینکی تھی ، سرمنڈھوا یا بھا یا بھر کم حصر کے لیے سمتا یا تھا۔ اس طرح کشمیریں کم و بیش ہردوسرے گاؤں میں ایک آشان ہے جو حضرت شیخ ہی ان کے مربیوں یا جانشینوں کے دورے کی یادکو محفوظ دکھے ہوئے۔

برسے ہے۔ وادی بھرکے اپنے دوسرے دورسے کے دوران حضرت سننے نے ہر بریگنے بین کسی نہسی جا ذب نظر جگہ برقیام کیا۔ان دنوں وادی چھتیس برگنوں بیں منقسم تھی ۔

اپنے تیرے دورے میں دہ گاؤں گاؤں گھوفے اور کہا جاتا ہے کہ دہ اس قسر کر در اور ناتواں ہو چکے تھے کہ چلنے سے بھی معذور تھے۔ ان کے عزیز ترین ساتھی بابانفر نے بدیکا ٹوکرا تیاد کیا تھا جس می وہ صفرت شنج کو بٹھا کرایک عگرسے دوسری حبکہ ہے جاتے تھے ۔ شنج جہاں بھی اتفیں تھہرنے کے لیے کہنے بابان مرتھہ جاتے اور شیخ لوگوں سے ملنے سے لیے نیچے اُتر جاتے۔

تندگی کے آخری دنوں میں مفرت شیخ نورالدین نظینی تخریک کاسدر دفتر ستقل طور پرچ ار نتر لیف منتقل کرندگی کے آخری دنوں میں مفرت شیخ نورالدین نظینی تخریک کاسدر دفتر ستقل طور پرچ ار نتر لیف کھنا جنگل محقا۔ و فات کے بعد وہ اُسی جگد آسود کہ خاک ہوئے جو دکھیتے ہی دکھیتے ہی دکھیتے ہی صورت اختیا دکرگئی۔ یہ تبصید اس وقت چرار شریین کہلاتا ہے۔

کیا جا تا ہے کہ اس حبگل میں معیلوں کا ایک باغ تحقا جو زمین دارسنگرام ڈارکی ملکیت مخدا سے کہ اس حبگل میں معیلوں کا ایک باغ تحقا جو زمین دارسنگرام ڈارکی ملکیت مخدا سے تکرام ڈارحضرت شیخ کا مرید بن گیا اور انمفیں یہ باغ تحف کے طور پر پیش کیا جفرن شیخ

نے اپنی زندگی میں رئینیوں کے لیے بنیادی تربیتی مرکز چرا دمیں ہی قائم کیا۔ انھوں نے خود ایک مسجد بھی بنوائی جے بعد میں بھیلا گرخانقا ہ کی صورت دے دی گئی۔

وریرگام سےچرار جاتے ہوئے حضرت بینے انعالم نے دواور مقامات ۔ روہ ون اوررا کے ۔۔۔پرتیام کیا۔ دوایت ہے کہ دوبہ ون سے مقام پریمین سوسے زیادہ مسلمان علمائے دین اس ضعیف شخص کی قیام گاہ پرلوٹ پڑے اور دینیات اور دیگر اہم معاطات پر بچیده موالوں سے پرلیتان کرنے کی کوشش کی ۔حضرت سٹینج نے اپنے اشعار میں ملاور ں ا وربر بہنوں ، دولؤں کا پول کھول دیا بھا جس سے ردعمل میں انھوں نے سینے کوان ٹیھ' مكآر، تعاب اود كفر يجيلانے دالا قرار ديا بھا۔ وہ انفيں بے نقاب كرنا چاہتے تھے لیکن بدلے میں حفرت سٹیخ نے اصول اسلام سے متعلق ایک سوتیس معاملات کی منظوم توضیحات پیش کیں۔ ینظم جو تحریری صورت بیں محفوظ ہے ان کی دہنی سمجھ ، ریاضی کی فهاكش اورجغرا فبهرران كى كرفت كانبوت فرايم كرتى بهد جنانج ان ساديم ملاور نے آپ کی برتری تعلیم کی اور آپ کی امامت میں مغرب کی نمازیں ثنامل ہو سے ۔ ان میں مص شریف امتور اور مکا پیربابا ،حضرت شیخ سے مربد بن سے دوایت ہے کہ یہ تمام علماء ایک الیے تھونیڑسے میں ساتئے جس میں عام حالات میں حرف دوا فراد کے بیے حکم تھی ۔ ابنے دورسے کے دوران میں حضرت شیخ نورالدین نے کچھ علاقوں ، وہاں سے توکوں اورما حول اوربعض خطول کے محل د قوع سے بارسے میں اسپنے مثنا ہرات و تا ترات بیان کیے ہیں۔منظوم صورت میں اس طرح کے مثنا ہدات اور تبھرے متعلقہ خطوں اور علاقوں کی بودوباش کی صبیح تصویر پیش کرتے ہیں۔

حضرت شیخ کے آخری ایّام کے بیان سے قبل مناسب ہے کہ ان کے اس تذہ اور مرشدوں کے بارے میں بحث کی جائے۔ تذکرہ نولیوں ، سوانخ نگاروں اور مورُخوں نے اس اہم موضوع کو بھالا دیا ہے کسی روحانی بیشواکو دوسرے روحانی بزرگ کا شاگر د قرار دنیانہ توموخرالذکر کی فضیلت کا مظاہرہ کرتا ہے اور نہی اول الذکر کے درجہ کو کم کرتا ہے۔ بقسمتی سے اس نازک معاطر بربحث کرتے ہوئے لوگوں نے انتہا ببندی کا مظاہرہ کیا

ہے۔ ایک طون شیخ العام کوکسی نہ کسی بزرگ کا مربیہ تا بت کرنے کی کوشش کی گئے ہے اور دوسری طون اتھیں ایسے پہلفات سے بالاتر قرار دیا گیاہے۔ یہ ایک جانی مانی حقیقت ہے کہ حضرت شیخ ببیدائشی ولی تھے لیکن اس سے باوجرد ان کی گہری صلاحیتوں کونمایاں کرنے کی خرورت ہے۔

صوفی مسلک میں رفتر و مرامیت کے دو بہلو ہیں۔ مرشد ایک استاد کی طرح طالب کے لیے بعض معمآت کو صل کرتا ہے یا بھر اپنے صوفیا نہ تجر بات میں طالب کوجن بیجیب برگیوں کا سامنا ہوتا ہے انفیں کھیا نے میں اس کی مدد کرتا ہے۔ روحانی تربیت کا صبح طربقہ یہ ہے کہ مرشد جس فاص صوفی سلسلے سے تعلق رکھتا ہو اس سے مخصوص صلقہ میں شاگر دکو داخل کیا جائے۔ اور اس سلسلے کا سربراہ یا ذکن بنایا جائے۔

زندگی کے کئی مرحلوں پرحضرت شیخ تمور بہری کی ضرورت بڑی جوا تھوں نے چند صوفی رہنہاؤں سے حاصل کی لیکن وہ (ان کے) کمی خاص صوفی سلطیں واخل نہیں ہوئے۔
اس ضمر بیں سب سے پہلے للہ عاد فہ کا نام آتا ہے جفوں نے نوزا کدہ شیخ کواڈلین غذا کے طور پیشتی کا لطف فراہم کیا۔اگر چرحضرت شیخ کوان کی مشفقا نہ عاد فائہ کا لمیت سے تفیق خوار دیا جا سکتا ہے کا محفوں نے اس شعر قرار دیا جا سکتا ہے کا محفوں نے اس شعر میں اعتراف کیا ہے۔۔۔

تس ہومان پورچہ کلے ہم امرت چوکگیے گئی تس ما ہذاوتارلولے ہم تہ تھ میہ وردِتو دوو

بیر مان پورکی لار (عارف) جس نے گھونٹ گھونٹ ام<sup>ت</sup> پیلیا جس نے او تاروں کو کودی کھلایا میر الندا مجھے بھی الیبی ہی توفیق ہے جس نے او تاروں کو کودی کھلایا

لل دید سے اوصاف بیان کرتے ہوئے شاع کہتے ہیں کہ وہ لا فانی ہوگئی ہیں اوراکھوں نے اوتاروں کو گودی کھلایا ہے۔روابیت ہے کہ شاع ہد لا معارفہ کی گودکو ایک ہی ولی نے زینت بخشی اوروه خود حفرت شیخ نورالدین تقے یؤن اس شعر میں شاع ایک طرن ال دیدکی مدح الی کرتے ہیں اور دوسری طون بالواسط طور پرخو دکورلیٹنی کی حیثنیت سے ظاہرکرتے ہیں جیساک شعرسے مترضح ہوتا ہے ان دو کے درمیان بال اور بیلے کا دست تہ ہے نہ کرشیش اورگرد دمرید ومرشد ) کا .

دومری اہم دومانی شخصیت ،جس سے حفرت شنے اوائل عربی سے ترب سے داور جس سے ان سے گھوالوں ہے بھی گہرے تعلقات سے ،حفرت ربیجے بین منان کی تھی۔ اس بزرگ کی تعریف کرتے ہوئے حضرت شنے کہتے ہیں کہ بیان کے والد سالا دسنز کے دہراور مرشد کتے ۔اگر حفرت شنے نے حضرت سمنانی سے کوئی صوفیا نہ دہری حاصل کی ہوتی توا حفوں نے نسبتا زیادہ ذور دے کرالیا کہا ہوتا ۔حفرت شنے کے سولہویں مدی عیسوی کے ہوائی تکارحفرت بنتا زیادہ ذور دے کرالیا کہا ہوتا ۔حفرت شنے کے سولہویں مدی عیسوی کے ہوائی تکارحفرت باب نصیب غازی گذرکورہ دو تخصیات ہے باہمی تعلقات بیان کرتے ہوئے ان تعلقات کوالہی حضیت اور قدر دانی کی حدود کے اندر ہی رکھتے ہیں ۔حضرت سمنانی ،حضرت شنے العالم کی شخصیت اور شاعری دونوں کے دلدا دہ اور شیدائی تھے ،لیس ان کے در میان بیرومر پرکاکوئی در شین مقا۔

دوایت کے مطابق تیمری شخصیت کی سے حفرت شیخ ملے ، حفرت میرسیدهمدان کی تھی کہ شمیر پرحفرت امیرکی ہو پود روحانی توج شیخ العالم کی دہری کرنے کی خواہ ش کے رکھ میں کہ مفیل تھی۔ موخرالذکر اس وقت مرف جھ سال کے تقے جب حفرت امیراکنی باکشمیر آئے۔ اگر چردوایت ہے کہ حضرت امیرکی ٹراس آ ہوتے ہوئے ولی سے ملنے کیموہ گئے اوران کی تربیت کا کام حضرت سیرسنانی اور لل و پر کے سپردکیا لیکن بعض حقائق اس مضبوط دوایت کے استناد کو حظل تے ہیں۔ کہا جا تا ہے کہ حفرت امیر کے بارے میں ہمعمر تحریروں یا بعد کے دسالہ جات کی حضرت میں یہ واقعہ درج منہیں ہے۔ بعض معاملات ایسے ہیں جنعیں ایسی مخریروں کا جائزہ لینے سے قبل ذہن میں دکھنالازی ہے۔

یہ بات کئ بارکہی جا جگی ہے کہ ہمعفرسنسکرت و قائع جان میں ال عاد فداو وحفرت شیخ نود الدین کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ السی فروگذاِ شتوں سے بہ مراد مہیں کہ جاری تاریخ کے ان دوٹرے

ستونوں کے وجود ہی سے انکا دکیا جائے۔اسی طرح ان وقائع جات بیں حفرت امیرکبیر ً ی آمدی نفصیل بھی منہیں ہے ۔ جہاں مکسمضرت شیخ سے بارسے میں کھی گئی بعد کی تا ریخوں اور سوا مخ عمریوں کا تعلق ہے یہ بات بلاخوف ترد ببرکہی جاسکتی ہے کہ ان تحریروں کے بیچھے ايك خاص كميلكس كارفر ما كقار أكرملاً أحمد كى" تا ديخ كشميرٌ ياحضرت شيخ كے كلام كى تفسير كاشراغ لكا إجاسك يابا احرك تذكره مشائخ كابية لكا ياجاسك تواس معمه كوحل كيا جا سكتا ہے۔ ليب اگر ما بعد كى تاريخيس يا دوسرى سوائحى دستاويزات حضرت شيخ نورالد ثين يا ان کے مربدول سے تعلق رکھنے والے کچھاہم واقعات سے فروگذاسٹنے کرتی ہی تواس سے ان حقائق سے انکاری بنیا دفراہم نہیں ہوتی جن کی جڑیں روایت میں گہرے طور پر پیوست ہیں۔ بدامرواقعہ ہے کہ بڑھتی، حضرت امیرکبیڑ کے مربد تھے اور اپنے مرمثد سے بارسے میں ان کا برا ن مستند ہی ہوسکتا ہے۔ لیکن بیعب بات ہے کہ اکفوں نے کشمیر میں حضرت امیر کی مرکم ہو ساكوئ ذكرمني كياب بتيج سے طور ريا خزبها دے يے غيمتعلق ہے جہال تك فتوحات كروي كاتعلق م، بيحضرت المبركبيركي وفأت كے تقريبًا جارسوسال بعد كى تضييف مے-اس محاظسے اس طویل مرت سے بعدمعتنف کو تھیوٹی جھوٹی تفصیلات وستیاب نہیں رہی ہوں گی ۔ یہاں بھی خود کلام شنے سے جواب تلاش کرنا پڑتا ہے جو مذحوف ان کے بادسے میں حقائق کی جانکاری کے لیے بلکہ ان کے عہد کوجانے کے لیے بھی مہنت بڑا ماخذہ ہے۔ ایک شعریں وه کہتے ہیں ہے

نندہ رئی نے تناہِ حمدان سے گزا دستس کی جنت کو مجھے اسپنے ہمراہ لیے جاسیے گا

يرجا ننالازى بېكەآيا يەمىرے نناع نەمىخى خفرت امير (شا وېملان)كى روحانى عظمت كى تعربىي كىھى بىر يا بھران كا تىھىلى محض وە خوا بىش ہے جسے ايك طالب وجىركى حالت

السید نور الدین بخشی (متونی ۱۹۷۵) حفرت امیر کے مرببہ کتے۔ انتفوں نے " خلاصتہ المناقب" کھی جوان کے مرشد کے کا رناموں کو پیش کرتی ہے .

ظاہر کرتا ہے۔ شاعر نے ان معوں میں صیغہ ماضی استعال کیا ہے۔ یہ معر عے اگر محض ثاہ ہمدان کے مدح میں ہوتے تو وہ اس طرح کہتے کہ " شاہ ہمدان نے نندریشی کو وعدہ بہشت سے سرفاز کیا "یا یہ کر" شاہ ہمدان نندر لیٹنی کو اپنے ہمراہ بہشت ہیں لے جائیں گئے یا بھر یہ ہنت سے کہ " ننگر ، حضر کے دوز شاہِ حمدان سے گزارش کریں گئے کہ خود ابنی ہمراہی ہیں مجھے جنت لے جائے "یا اس کے برعکس ان معرعوں کی زبان داست مفہوم کی ترسیل کرتی ہے ۔ ان معرعوں سے ایک ہی تا فر بیدا ہوتا ہے اور وہ یہ کر حفرت شنے نے خود ہی (ایک ملاقات کے دوران) حفرت شاہ ہمدان سے گزارش کی کر" مجھے اپنے سائھ جنت لے جائے " یہ بھی صاف ظاہر ہے کہ ان معرعوں کی تر ہی جوخیال ہے وہ کم ہن فورالڈین کا ہے نہ کر ہنچے ہوئے ول کا ۔ بعد کے ایک اشلوک میں شاعر نے کہا ہے ۔

جنت کی ہوس میں اور دوزخ کے خوف سے اسے الند اِ لوگ تیسری عبا دت کرتے ہیں

ایک ایسے ولی جوجنت کے اُدام وسکون کومعمولی ذاتی ہوس خیال کرتے تھے، اپنے بڑر ترولی سے اس طرح کی معمولی درخواست منکرتے اگر انتفوں نے بڑی عمر میں حضرت امیر میں کی تعربیت میں بیشعر کہا ہوتا۔ اس طرح بے ظاہر ہے کہ محولہ بالا شعر میں شیخ ابعا لم نے کم سنی میں ایک بہنچے ہوئے دوحانی بینیواسے ابنی ملاقات کا خلاصہ بیان کیا ہے۔

استعاداتی معنوں بی اپنے ہمراہ جنت لے جانے سے مراد ہے طالب کوروحانی کمالات کی طوت دم بری کرنا خطا ہر ہے کہ بیگزادش اقل تو بلاوا سطاعتی ، دوم حضرت شیخ نے ابنی ذائدگی ہے اُ بھرتے ہوئے روحانی مرصلے میں کی تنی اور سوم ، بیرحضرت امیر کہیر کے صوفی سلطیمی واضلے کی غرض سے کی گئی تنی حضرت شیخ کی خاتون مربد شام بی بی لئے اپنے مرشد کی وفات برجوم شیہ کہا ہے اس میں وہ کہتی ہیں ۔ ارجی سام سی آگ

کے حفرت امیرکے ٹماگر د کاپ نے اپینے عالمان خطبوں بیں ابنی زیرکی اور ذہانت سے عالموں اور دبنی ماہروں کونٹرمندہ بیا۔ شام بی بی نے لفظ " زائے" استعال کیا ہے جس کے معنی شاگرد کے ہیں۔ اکفوں نے "
ریشیش کہا ہے اور نه مربد ہوکہ تصوف میں اس سم کے تعلقات کے لیے ستعل الفاظ ہیں۔
لیس اس بات سے نبوت کے لیے تسلّی بخش اندرونی شوا بدملتی ہیں کان دو ک ملا قات ہوئی تھی اور کم سن شیخ نے حضرت امیر کی دہری کی خواہش کی تھی ۔ چھ سال سے بیچے کوصوفی سلسلہ میں واضل کرناعملی طور ریشکل تھا ۔ چنا بیخ حضرت امیر نے حفرت امیر نے حضرت امی نے حضرت امیر نے حضرت نے حضرت امیر نے حضرت امیر نے حضرت نے میں نے حضرت امیر نے حضرت نے میں نے حضرت نے میں ن

آخر بربر برکه حضرت شیخ نورالدین کے بارے میں ما بعد کی تا دیخوں اور سوانج عمر لیل' د ولؤں میں اس بات کی شہادت ملتی ہے کہ حضرت امیر کہیڑ کے فرزندار جمند حضرت سیر محمد بمہلانگ' شیخ نورالد بن سے ایک سے زائد بار ملے ۔

کہاجا تا ہے کہ ممتاز غیر ملکی مبلّغین اور علماء کے ایک وفدکی قیادت کرتے ہوئے حضرت سیرمحدّ حبار شریف سینے کوان کی حضرت سیرمحدّ حبار شریف سینے کوان کی ایک خبر ملی اور وہ استقبال کو آگے آئے۔ فریقین کی یہ ملاقات ذائس اجواب سری نگر سے جوار شریف سے داستے پرچھیبیں کلومیٹر کی دوری پروا تع حجوظا ما کا ڈن ہے ) کے مقام مریم دی ۔

روایت ہے کہ حضرت سیر محمد حمد ان کے لعف ساتھی ایک" اُن پڑھ، سا دہ اور ہوئے مجائے شخص کے ساتھ اپنے قائد کی ملاقات پر معترض تھے۔ ان محفوں نے حضرت شخے کے بارے یں کئی طرح کی غلط فہمیوں کوراہ دی۔ ان میں سے حضرت سید محمد کا موڈن سید غلام الدین مغرب کی اذان دینے کے لیے کھڑا ہوا یشنج نے اسے ایسا کرنے سے منع کیا کیونکہ ابھی اذان کا وقت منہیں ہوا تھا ۔ غلام الدین نے شنج کے حکم کی تعمیل میں بیس وبیش کیا لیکن اس سے قائد نے اسے تنبیہ کی ۔ مجم حضرت شنج نے غلام الدین کواپنے پاس بلایا اور اس کے سر بر مجھود گھا۔ نے اسے تنبیہ کی ۔ مجم حضرت شنج نے غلام الدین کواپنے پاس بلایا اور اس کے سر بر مجھود گھا۔ نے اسے تنبیہ کی ۔ مجم حضرت شنج نے غلام الدین کواپنے پاس بلایا اور اس کے سر بر مجھود گھا۔ نے اسے تنبیہ کی ۔ مجم حضرت شنج نے غلام الدین کواپنے پاس بلایا اور اس کے سر بر مجھود گھا۔ نے اسے تنبیہ کی ۔ مجم حضرت شنج نے غلام الدین کواپنے بادلوں کی وجہ سے اسے گردوبیش تا دیک

ا و " أنه الله كؤر" كا استعال خواتين مريدوں كے ليے خضوص ہے جبكہ مرد مريدوں كو ياتوخليف كہاجا تاہے يا مريد -

د کھائی دے راعقا جبکہ سورج ابھی غروب نہیں ہوا تھا۔ اس واقعہ نے غلام الدّین کی سوچ میں تبدیلی لائی اوروہ حضرت شیخ کا خدمت گزار بن گیا۔ وفات کے بعدا سے مری گر کے مضا فات میں دفن کیا گیا جہاں شہور شغل باغات واقع ہیں .

حفرت شیخ نورالدین نے حفرت میر محدسید کے سوالات کا بڑی کیمی سے جواب دیا ان کی دوخاتون کی بے انتہا منکسرالمزاجی نے خودان سے سامقیوں یں ایک ردعمل بیداکیا اوران کی دوخاتون مریدوں ، دوم ت دیدا ور بہت دبد نے بھی مناظرہ اور مباحثہ میں حصہ لیا حضرت میرمحد ان دوخواتین سے بختہ اور خیال انگیز بیانات سے بہت متا نز جوئے ۔ اسس ملاقات کا اختتام فریقین کے ایک دوسرے سے استحسان پر جوا حضرت شیخ کے سوانح بھاروں نے ملاقات کے اختتام کے ایک دوسرے سے استحسان پر جوا حضرت شیخ کے سوانح بھاروں نے ملاقات کے اختتام کے ارسے میں ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ "دونوں ایک دوسرے سے مستفیض ہوئے "

مال ہی بی خط اُد تنا ڈکے نام سے ایک دستا ویزکی نشا ندہی ہوئی ہے جسس پر حضرت میر محدهدا نی کے وقت ایس بی اور جس کی تعدیق سلطان سکندر نے ک ہے ۔ اس پر ۸۰، ۱۹ کی تاریخ درج ہے۔ ایک مکتبہ فکر کے مطابق یہ دستا ویز تصوّف کے کبروی سلسلہ بی حضرت نیخ کو شا مل کرنے کے لیے خطار شا د ہے۔ اس سلسلے کی قیادت اس و قت حضرت میر محرکر تے تھے۔ دوسری طرف علماء کی ایک ایجی تعداد کے خیال میں اس دساویز سال ستا دشکوک ہے۔ دولؤں کے پہال منفی اور مثنبت بیلو ملتے ہیں اوران میں سے کا ستنا دشکوک ہے۔ دولؤں کے پہال منفی اور مثنبت بیلو ملتے ہیں اوران میں سے کسی ایک دائے کو قبول یارڈ کرنا ایک مفقل اور طویل بحث کا متقاضی ہے تاہم اس دستا ویزے بارے ہی بعض باتوں کی مختقراً نشا ندہی کرنا خودی ہے۔

ندکورہ دستاویز کے حاس قدر معمولی خیال منہیں کیا جاسکتا کیو کہ یہ اس شہرت اعظمت اور مقبولیت کے بارے میں واحد عصری سنہا دت، ہے جوحضرت شیخ کو ابنی حیات سے دوران حاصل رہی۔ یہ امرحضرت شیخ کی ہمہ جہت شخصیت میں ایک اور جہت کا اصافہ کرتا ہے کہ ایک بادشاہ نے اپنی مہر اور دستخط سے اس دستا ویزکی تصدیق کی ہے۔ یہ دستا ویز کی تصدیق کی ہے۔ یہ دستا ویز ہرن کی کھال ہے ویل دسم خط میں ہے اور خانقاہ معلی سری نگویں ایک تبرک

کے طور برجفوظ ہے۔

اس سلسلے بیں جوشبہات ظاہر کیے سیمئے ہیں ان کی بنیا دیمی مضبوط اور کھوس منطق پر ہے۔میرمحدیکے بارے میں کھھاگیا ہے کہ وہ ۱۹ سواع میں واردکستمیر ہوئے اور بہاں بارہ سال قیام کیا۔ یوں بھی ان کی والیسی کا سال ہے بہماء تھا۔ حاجی محی الدین نے کہا ہے کہمیر ومحرهمدا بی کشتمیریں بائیس سال رہے۔ انھوں نے چوبکہ اپنے بیان سے حق میکسی سالق ما خذ کاحواله منہیں دیاہے اس لیے واحدان کی دائے کسی سابق تخریری تردید نہیں کرسکتی۔ حاجی موصوف نے اپنی کتاب مواں صدی کے اوائل میں کھی اوراس میں جووا قعات بیان سیے ہیں وہ پہلے ہی ما قبل کی تاریخی تخریروں میں شامل ہے۔موصوف نے صرف اسی واقعہ کے نعلق سے اختلاف رائے کا اظہار کیا ہے اوراس کی وجہنہیں بتائی ہے۔ ایک فارسى وقالع جوحضرت ميركى وفات شيحسوبيال بعدتكفى كئي بهجا مصنف سيبعلى تكفتا ہے کہ میر سماک میں مرف بارہ سال قیام رہا۔ حال ہی بی ڈاکٹر ریاض نے بھی اپنی اورو تصنیف "میرسیّر حمدانی" میں میرمجد کی تشمیری آمد کا سال ۹۹۷ ہجری اور بہاں سسے روائلی کامال ۱۱۸ ہجری درج کیاہے۔موصوف نے کم دبیش حاجی محی الدین کانتیج کیا ہے لیکن ما قبل کے کسی ماخذ کا والر نہیں دیا ہے۔ اس طرح میر محد کے قیام کے بارے یں اوّلین نظریے کو ماننے والاطبقہ مٰدکورہ دستا دویز اخط ارشاد) سے وجرد کوہی معرض سوال مِن لا تاہے جب کہ دور سے مکتبہ فکرکے بیروکاراس دستا ویز کوحفرت سینے کے بارے میں مستندمعاصرتحريرخال كرتے ہيں ۔ تاہم اس دمتاويز كوم طرح سے خط ارشاد" كا نام دباكيا وه غلط ہے۔ اس كاكوئى عنوان منبي ہے اس ليے خوداس كے متن سے کوئی موزول عنوان ا خذکها جاسکتا ہے۔ بهستمہ حقیقت ہے کہسی بخریر کاعنوان خود اس کی عبارت سیمتعین اورحاصل کباجاسکتاہے ۔ ندکورہ تخریرکوکوئی عنوان دسینے سينبل مندرجه ذبل حقائق كو ذبن مي ركعنا فروري ب : ا - عبارت بي اس كا ذكر منبي كه طالب دشيخ ) في ميرس سوفي سلسله مي واضلى احازت چاہی تھی۔

۱۰ یه دوبستا دیز ، حضرت شیخ کو با قاعده طور کیسی صوفی سلسله میں شامل نہیں کرتی ۔ سور بیر مرف حضرت شیخ کی دوحانی عظمت کو سیم کرتی ہے اور اس میں بہنتوئ شامل سے کہ ان کی دلیشیت جا گزیہے ۔

اس دستا ویزی عبادت الیسی ہے کہ بیحفرت میر کے تسیم کردہ فیخ کے روحانی انفراد کا معتبر فیصلہ معلوم ہوتا ہے۔ علا وہ اذیب اس کے مضایین سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے عطاکنندہ کوکسی نزاع کو دؤر کرنے کی بڑی شکر بیداور مخلصا نہ خواہش تھی۔ بید واضح طور پر ایک فتوٹی بھی معلوم ہوتی ہے۔ اس محاظ سے بیخصوص عبادت کسی ایسے لیس منظل سر پر دلالت کرتی ہے جس میں بی ضرورت آ بڑی تھی کہ حضرت فیج کے دوحانی انفراد کا تحریری طور پر اعترا ن کیا جائے۔ ماتھ ہی کسی تنا زعہ کو دور کرنے اور حضرت فیج کے طریق کا مصر سے سے سی قسم کے اختلاف کے وجود کوختم کرنے کی جی ضرورت تھی۔ اس لیس منظر کی جھان بن تحقیق کے بیا اور ان کیا جوئی جائے ہیں اور ان کا اس موضوع ہے۔ تاہم بعض معقول سوالات خرور اُنجم تے ہیں اور ان کا ایک عمومی جائزہ کم ان کم اس موضوع کے ساتھ کچھے انصاف کر سکتا ہے۔

اس تحریری تصدیق بادشاہ سے کیوں کا گئی اور حفرت میر کی دائے دینے پر مجبور ہوئے ؟
اس تحریری تصدیق بادشاہ سے کیوں کرائی گئی اور حفرت میر کے صوفی سلسلے سے تعلق رکھنے والے کسی روحانی بزرگ سے نہیں ؟ جیسا کہ خلافت ناملہ کے اجزا کے وقت ہوتا ہے۔
ان سوالات کے جواب کے لیے لیس منظر کا حوالہ انتہائی عزودی ہے۔

اس سے پہلے ہم جان مجلے ہیں کہ حفرت میر محد حمد الی کے کئی سائقیوں کو سنینے العالم کے روحانی تفوق اور الفراد کے بارے میں شبہ تھا۔ ان کے عجز و انکسار کو ناخوا ندگی کا نام دیا گیا اور فرہی تعیادت کوکسی ناخوا ندہ سے ہاتھوں میں رہنے دینا خطر اک سمح جا گیا۔ غیر مکلی علماء اور سا دات دنیا وی منصبوں کے شوقین تھے۔ انھیں اپنی علی اور نسلی غیر مکلی علماء اور سا دات دنیا وی منصبوں کے شوقین تھے۔ انھیں اپنی علی اور نسلی

له ضلانت نام وه خطسی سی ذرایدسے صونی سلسلہ پی با قاعد طود پردا خلہ ملتا ہے اود شاگر دبابر بد کواس خاص مسلک کوفروغ دینے کا اختیاد ملتاہے۔

برتری اورا بنے تمدّن پرنا زعفا۔ دوسری طون دلینی صلقوں میں برتری کے اس میلان کے فلان روعمل با یا جا تا تھا جو اس وا نعہ سے ظاہر ہے کہ جب شیخ العام نے حفرت میر کے کے ساتھ اپنی ملاقات میں عاجزی اور حلیمی کے ساتھ برتاؤ کیا تواقل الذکر کی دوخانون مریدوں نے مدافعت کی۔ ایسا اس باٹ سے بھی ظاہر ہے کہ میر کا ایک ساتھی سیکل مالڈن اس ملاقات کے دوران حضرت شیخ کی ہوایت کے مطابق اذان دینے سے بھی بچا بایا۔

حضرت شینج العالم نے ترک لحم، سادگی اور تفکر ومراقبہ کی مقامی روابیت سے متنفیل روحانی طریق کارسے ذربعہ سے غیرمسلم آبادی کوبھی متانٹر کیا۔ انھوں نے ابنا بیغام بینجانے کے لیے مقامی زبان کو ایک طاقتور ذریعہ سے طور سر استعمال کیا اور ان کا اثر عوام میں کہ انی بھ سرایت کرگیا۔حضرت میرمحد اورحضرت شیخ نورالدین سے مقاصد بوری طرح کبیاں سخفے نسبیکن اُن غیرملکبوں کو جوانے کھوئے پرنے وقاداورمرتبے کو کھے۔سے ماصل کرنے کے لیے کشمیر کے تھے، حضرت شیخ کی مقبولیت کے باعث اپنے تنیں خطرہ محسوں ہوا۔ اونچی ذات کے برہمنوں اور اِن غیر ملکی عناصر کے مفادات بیساں نوعیت کے کھے ا ورا وّل الذكرنے بھی محسوس كيا مقاكہ وہ شيخ كے انجرنے بوے مسلك سے مرعوب بورہے میں بتیجہ یہ ہواکہ دونوں نے باہم مل كر شيخ" كو" أن يره مكار" كا نام ديا۔ دوسرى ط ون خود حضرت شیخ نے ان دونوں برطننرکیا۔ مقامی اور غیر ملکی علمائے دین کو مُلا ، قرار دبا اور بهنول کواپنے نا جائز مقاصد کے لیے ذات بات کی بنیا دیر انسانیت کوتقسیم کرنے كاموردالزام عظهرا بالم ينبخ العام نے اپنے اشعار میں میرمحدهمدان کی مدح " ذہن ترین باب کا ذہبن نرین بیا "کہکر کی ۔ ان جذبات کے بدے بی حضرت میر نے ندکورہ دستاویزعطا کی ، اس کی سلطان سکن رسے تصدیق کروائی اورحضرت شیخ سے طریق کا دکو مطابق متربعیت ہونے کا اعلان کرہے اوران کی برگر: بدگی کو دستا ویزی تسلیمیت دسے کرتنازعہ

میں ہے۔ ہے اختلان کی ایک اور دوائی بھی ان دیگر خیر ملکی علماد کے ساتھ ان کے اختلان کی ایک وجہ تقی جن میں سٹید محدّ حصاری بھی شامل تھے اور جو بنیا دیر ستی سے نظریے کی نمائندگی کرتے تنے میر کو بقین تفاکستیخ العالم کے اعقوں میں دین سے مفادات محفوظ ہیں ۔ جنائجہ وہ خور جے بیت الندکو میلے سکتے اور میرکہی کشمیروالیس منہیں آئے۔

كيس حضرت شيخ أكراس اعتبا رسع انتها بئ خوش قسمت تخفي كم المفيس حفرت ثناه بمداك کی *سر زیستی حاصل دہی ، لله عا*رفہسے ا*ل کا پیار ملا ا* ورحضرت میرمحد حمدا <sup>یو</sup> کی علمی *اور دوحا* صحبت میسرپرل کبکن ان میں سے کسی سے بھی انھول نے با قاعدہ تربیت نہیں بائی ۔ سینج *عربیگا ولیبی صوفی سیلسلے سے تعلق رکھتے تھے اور انھوں نے براہ راست حفرت تحدیمصطفے سے* روت شی حاصل کی ۔ انھوں نے اپنا حسب نسب واضح طور ریائیے اشعار میں بیان کیاہے۔ ذیل کی مختصرنظم ان سے روحانی سلسله نسب کو واضح کرتی ہے ۔

دوسرے اولیسِ قرنی ہیں تيسرے رئينتی زلڪا رئينتي

جو تقحضرت بلاس مبي

بإنجوس رنستى مبران رنستي

حصط ومه ركبيتني بن

محجر ساتوي كونظراندا ذكياكيا

میں کون سارلستی ہوں ، مبراکیا نام ہے!

عارف ونتاع نے اس طرح غیرمیم اندازسے خودکو اولیسی رمینی کہا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ بیر حیثیت اور مرتبہ انھیں کشمیر سے اُن مقامی بزرگول سے وریٹر میں ملاجن کا براہ ل<sup>ات</sup> رومانی تعلق سرورکا ننات حضرت محدّست تها۔

اس باب کوختم کرنے سے میلے بہ خروری ہے کہ حضرت شیخ کسے خور دونوش کی عاد توں

ا امل معرع كاترجريوں ہے مه

مجه ماتول كويمي اسى شاريس د كماكيا - (ايربر)

کا بھی ذکرکیاجائے۔ ان کی غذاء سا دہ ہوتی تھی۔ اگر چہوہ غارت بنی سے قبل بھی سادہ غذا پر ہی گزارہ کرتے تھے ہتا ہم یہ معلوم منہیں کہ وہ تب بھی گوشت کھانے سے پر ہزکرتے تھے یا الیا اعفوں نے بعد میں کیا۔ بھی خیال کیا جا تا ہے کہ اعفوں نے زندگی سے آخری ایام میں دالوں کا استعمال خال ہی کیا ۔

حفرت شیخ سادہ لباس پہنتے تھے جوشتی مقاصرت کھردر سے بیاد کیے ہوئے ایک کھیے ان رکشمیری گون ہر دوایت ہے کہ زندگی کی آخری سانس تک وہ اس کا استعمال کرتے رہے۔
یہ مجھر کن ان کے آستان عالیہ میں تبڑک کی حیثیت سے محفوط ہے سے خوف اور ڈورکی وجہ سیں مادی د نیا سے کنارہ کش ہوا
اور بیں نے سادی عمر ایک ہی " بھرکن" بہنا
صروتنا عت سے میں نے تضا دات کی دنیا کو نتح کیا
اور این حگر پر بیٹے میسٹے سادے سنادکی سیرکرلی۔

حفرت شیخ اپنے مربیول کو اپنی اولا دیمجھتے عقے ، بد سے بیں وہ بھی محبّت ، تا بعداری اور خلوص ووفا کا مطاہر ہ کرتے تھے ۔ ان سے مربیروں کا حلقہ کافی وسیع تھا۔ ان بیں برہمن مطاکر، مقامی علما داورسا دات بھی شامل تھے۔

حضرت شیخ نورالدین نے ساتھ سال اور کچھا ہ کی عمر بائی۔ ۲۷رجا دی الثانی سیمیھ دمطابق ۱۳۱۸ء) کوروبہ ون گابُوں میں آپ نے رصلت فرائی۔

جوں ہی ان کی وفات کی خرکھیلگئ ، مقامی اسٹی بزرگوں کی قبیا دت میں کشمیر کے تمام علاقوں سے لوگوں سے وفود بہنچ گئے اور دو دن کے اندر مختلف خطوں سے آئے ہوئے 9 لاکھ سے ٹریا دہ لوگ جمع ہو گئے ۔ ایمفوں نے حفرت شیخ کے جمد باک کواپنے اپنے علاقے میں دفن کرنے کاحق جتایا ۔ اس موقعہ پرخود سلطان زین العا برین بھی موجر دکھا ۔ اس فر قعہ پرخود سلطان زین العا برین بھی موجر دکھا ۔ اس نے امرار کہا کہ میت کو دفانے سے لیے سری بھر لایا جائے ۔ بالآخر عوام سے جو مثن کو دیکھ کر حضرت شیخ کے خلیفہ اول حذرت بابا نظر تابوت کے قریب گئے ۔ فور آبعدوہ اختیاق سے انتظار کرنے والے لاکھوں حاخرین کی طون لوٹے اور اکھیں بھین دلایا کہ میت ابنی آخری انتظار کرنے والے لاکھوں حاخرین کی طون لوٹے اور اکھیں بھین دلایا کہ میت ابنی آخری

ا رام کا ہ خودمتعین کرے گی ۔ جنا بنجہ اس پرلوگ مطمئین ہوئے۔

اس سے بعد میں ہونے کو بیا گیا عسل جرام ہیں افروط سے درخت کے ایک بڑے تنے پرانجام دیا گیا۔ جنازہ مجی وہیں ایک پہاڑی طبلے پر بڑھا گیا۔ بعد از اس تابوت خود بخود اسمان کی جند لیوں کی جانب او گیا۔ مختلف خطوں کے لاگ اسمان کی طون استیاق سے دیکھ رہے بھے۔ انھوں نے محسوس کیا کہ تابوت کا رخ ان کے اپنے اپنے علاقے کی جانب ہے اس لیے وہ اپنے مقبول وئی کی آخری دسوم انجام دینے کے لیے فرط ہوت میں اپنے اپنے علاقوں کی طون والیس دوڑے۔ بتیجہ کے طور پر جمع کم ہوگیا اور بہاں چہا کے رئینی مرکز میں رہنے والوں کی ایک محدود تعدا درہ گئی۔ بیسرے دوز بابانفر نے بوری تو میں برظا ہر کردیا کہ تابوت چرار میں ایک خاص جگہ ، گلابوں کی ایک جھاڑی کے نز دیک ذبن میں آثر گیا ہے اور ہوں تدفین خود بخود کمل ہوئی ہے۔ بابا نصر نے اس جگہ کی نشاندی میں آثر گیا ہے اور ہوں تدفین خود بخود کمل ہوئی ہے۔ بابا نصر نے اس جگہ کی نشاندی میں میں کی مسلطان زین العابدین نے خام پور سرایہ کے نزدیک واقع شاہی گودام سے تعیری سامان نے جانے کا حکم دیا اور حضرت شیخ کے مقرے کے اددگر دایک تعمیر کھڑا کی گئی۔ حضرت شیخ سے خلافت کا بسلسلہ صولہویں صدی تک جادی رہا تا کا کہ جندید دیشی نے اسے مورو فی عہدہ بنادیا۔ مولہویں صدی تک جادی رہا تا کا کہ جندید دیشی نے اسے مورو فی عہدہ بنادیا۔ سولہویں صدی تک جادی رہا تا کا کہ جندید دیشی نے اسے مورو فی عہدہ بنادیا۔

زار ن جرایک گفنا مبکل مقاا و د جهال مقامی زمیندار اپنے مولیشی چرا یا کرتا ہوت، د اکنش اور بودو باش سے قابل بننا شردع ہوا اور اب یہ علاقہ صلع بٹرگام کا سب سے بڑا اور گنجان اً باد قصید ہے۔ کچھ عرصہ لعبد ثر آرن ، ثر رآر بن گیا اور مھر ٹر را دسٹر لیف (حرار ٹراپنہ بیسری نگر کے جنوب مغرب میں واقع ہے اور اس کی آبادی آعظ ہزاد کی ہے چھرت شنے ادمال نے اس مبلکے بادے میں خود ہی کہا تھا ع

یں اسی منتخب کی ہوئی حبکہ برخداکوتلاش کروں گا " زارن سے لغوی معنی ہمی ہملاش کرنا 'یا منتخب کرنا ' فیل میں حفرت شیخ کی ایک مختفر نظم بیش کہ جاتی ہے جوان سے سوائی حالات سے تعلق سے بعض اشار سے ذاہم کرتی ہے ۔ یں پیدا ہواتو بالنے سجائے گئے
تین سال کا ہواتو میرے اپھ اندھے گئے
بار ہویں سال میں میراضی بروکشن ہوا
سولہویں سال میں میر سے شعور کی ندی میں سیلاب آگیا
اسٹھا دویں سال میں ابدی عشق کی گود میں گرا
ابنی عمر کے بسیویں سال میں
ابنی عمر کے بسیویں سال میں
میرے اندر کی آگ سوزعشق سے صبل اُٹھی
میرے اندر کی آگ میں مجھے دنیا میں گھومنا بڑا
میں برس کا ہواتو میری جوانی ڈھل گئ
میں اور این میں مجھے دنیا میں گھومنا بڑا
سامٹھ برس کا ہونے پر مجھے اپنی قرتک لیا جائے گا۔
سامٹھ برس کا ہونے پر مجھے اپنی قرتک لیا جائے گا۔

## المنترف (رالمنترف)

" دو دو الن بین الفظ" رئین اکستمیری متبادل ہے بسنسکرت بی اس سے مراد وہ خون ہے جوف الکی حدگاتا ہو۔ لیکن کستمیری بیں بیلفظ اس قدر لیک واربن گیا کہ اس سے مراد وہ دو وہ الن بینوا بھی لیے جانے ہیں جفول نے انسانیت کی خدمت کی خاط ابنی زندگ عبادت تفکر کے لیے وقعت کردی اور جرآئندہ نسلوں کے لیے اقوال زریں کا ایب خاصا سرابہ حجوظ کئے حضرت نورالدین ولی نے اس لفظ کوئنی جہات عطا کیں یا ہم بی کے مورخوں اور تذکرہ نکاروں نے اس اصطلاح کی تعریف کرتے ہوئے کئی طرح کے انحرافات سے کام لیا۔ بعض نے اس کی اصل کا دشتہ فارسی لفظ "دیشی "سے جوٹر دیا جس سے معنی" زخم" کے ہیں اور تعین نے اس کی اصل کا دشتہ فارسی لفظ "دیشی "سے جوٹر دیا جس سے معنی" زخم" کے ہیں اور تعین نے اس کی اصل کا دشتہ فارسی لفظ "دیشی "سے جوٹر دیا جس سے معنی" زخم" کے ہیں اور تعین نے اس کے تغوی معنی "کرم" کے ہیں اور تعین نے اس کے تغوی معنی "کرم" کی ہیں اسے می دود دکھا۔

رلینی سلسلہ کلی طور پر دومانی تحریک ہے جواس زر خیز زمین میں کئی صوفی تحریکوں ہے الم ہمی انروعل کے فطری تیجہ کے بطور فروغ باگئی کشمیر شیوفلسفہ کا گہرارہ کھا اور برحد مت کے انزات اس احول میں گہرے طور پر سرایت کرچکے تھے ۔ ان فلسفوں کے انزات ال عارفہ اور شیخ العالم وونوں کے بہاں ملتے ہیں کہ شمیر کے بہالای سلسلوں میں دین اسلام ، ایران کے صوفی بزرگوں کی مساعی سے متعارف ہوا۔

مشمیراصل میں ایک سیم زدہ علاقہ تفاجے "ستی سر" کہتے تھے۔ روایت ہے کہ اس علاقہ کے آس ایس ایک آسیب رہتا تھا اور اس کاآبادی پرخون طاری تفا۔کشپ ریشی کی ملاقہ کے آس ایس ایک آسیب دہتا تھا اور اس کا آب کے باعث بارہ مولہ کے نزدیک بائی کی نکاسی کا داستہ بن گیا اور (بول) آسیب کو مادا گیا۔ بعد ازاں انسان نے اس شادا بودکشش وادی کورہنے بسنے کے قابل بایا۔ اس

بحاظ سے اس سرزمین کی بنیاد ہی ایک رکینی کی کرامات سے منسوب ہے اور لول کے شیعت و سرامات، فوق الفطرى كارنامے اور ما بىدالطبيعاتى دوايت اس كے تہذيبى جوہركى ناگزير ستے بن گئی بمشمیر کے اس توی کر وار سے باعث اس کی متی میں صرف وہ متحرکیس جڑ یاسکیں جور وحانی برتری کی حامل تھیں ہمجفوں نے لمیند آ درسٹوں کا پرحاد کیا۔ باطن عظمت کا درس دیا اورمعجزاتی کارناہے انجام دیئے۔ بہی بس منظر تھاجس کی روسے بہاں بره<sup>ت</sup> تعبى تحيلا تعبولاا ورسنيومت كاتجى كافي عصه بهال كے مذہبی منظرنا مے برغلبدال- السے سماجی و مذہبی منظر ناھے میں اسلام اور اس کی تصوفانہ تعلیمات کو چودھویں صدی عبسوی سے دوران سازگار ماحول ملا۔ بودھ راہبوں نے اپنا جوش وولولہ کھودیا بھا اور مقامی برسمنوں می صفوں میں منا فقانہ روتیہ داخل ہوگیا۔ لہٰذا زمین تبدیلی کے لیے الکل زرخیز تھی۔ ان صوفیوں سے خیالات مقامی فلسفوں سے اصوبول سے کم وبیش قریب تھے۔وادی یں در آنے سے بہلے ہی نصوف پر بودھ فلسفے کے کچھ حدنک اٹرات پڑ سے کھے تھے اس لیے یہاں کی عوامی سوچے نے اسے کسی طرح جانا پہنچانا یا یا تنصوف کی تعلیمات سے ساتھ مقامی ن یوفلسفه اور بره من سے تفورات می آوبزش و آمیزش نے ابک نئے دوحانی سلسلے سے ظہور سے بیے نظریا تی موا د فراہم کیا جوکشمبر کی گہری روایات اور اس کی جنت نظیسر فضاء سے بے انتہائی موزون تھا۔

اس نظر اِی بین منظر کے علاوہ متنبت اورمنفی سرد و نوعیت کی بعض البی عسلی مسلی کے بور بار کھی تھے کی خاطر زین مجبور بار کھی کھیں جھوں نے تصوّف سے ایک نئے سلسلے کے ظہور میں آنے کی خاطر زین ہموار بنا دی۔

صوفی رہناؤں کے انظوں کشمیریں جوبڑھے پیانے پر تماب یٰی فرمب علی میں آئی اس سے نٹروع نئروع میں برجن اور مقامی فرہبی رہنا سرد بڑے گئے لیکن بعد میں اصول نے صورت مال کی سنجیدگی کو بھائپ لیا اور ابنی صفول کو کھرسے سنحکم کرنا سٹروع کیا۔ دوس طون سنیکڑوں سادات ،علماء اور مشائخ حفرت شاہ ہمدان اور ان سے فرز ند حفرت میر محد ہمدان کے حفرت میں مرکموں کے مراکز اور ذیلی مراکز ہمدان کے حفول نے حکم کھیں مرکموں کے مراکز اور ذیلی مراکز

تائم کیے تھے۔ اس صورت مال سے فریقین کے درمیان تھا دم کا خطرہ لاحت ہوگیا۔ لہٰڈالک مصالحت اُمیز تیسری توت کی قرار واقعی خرورت کھڑی ہوئی جوایک طرف اس تصادم کو ہمیشہ کے بیے ختم کرتی اور دوسری طرف روحانیت کی طرف مائل ساجی نظام کی تشکیل کرتی ۔

ان دونوں کیپوں ہیں سب سے سب مخلص نہیں تھے اور شہی اپنے اپنے مقاصد کے تئیں باشعود اور جینوی تھے۔ غیر ملکی مبلغین میں خاصی تعداد الیسے سادات کی تھی جو تیمور سے ظلم واستبراد کی وجہ سے ان منصبوں ، زنبوں اور آسائشوں سے محروم ہوگئے تھے جرا تھیں اپنے اپنے وطن میں حاصل تھیں ۔ جب انھوں نے کشمیریں بناہ لی توہیاں امفیں اپنے ساجی وسیاسی مرتبہ کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے حالات ساذگاد معلوم ہوئے۔

اسی طرح مقای برمہنوں نے ، جن کا کستیم کے سیاسی منظرنا ہے پرصدیوں کہ تسلّط عقا البنے منصب ومقام کوخاک ہوتے ہوئے محسوس کیا ۔ وہ بھی اپنے کھوئے وقا را ور مرتب کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے کشیم کے بیاسی نظام اور ساجی و مذہبی زندگی ، ہردو ہیں کہرائی سے سرایت کر گئے ۔ اس صورت حال سے تصادم کا شد بیخط ہیں ہا ہوگیا ۔ مسلموں سلطان سکندر کے وزیاعظم سیف بھٹ دمائی مہیں جید ہو جنیلے نومسلموں نے مذہبی تعصب کی ایک ناڈک اور بیچ پدہ صورت حال بیدائی تقی ۔ دوسری طرن اس کے کھر چیرے بھائی بھی جھوں نے اپنا مذمب تعبیری منہیں کیا تھا ، شاہی دربادیں مفہوطی سے جھے ہوئے تھے اور منر انگیز نوکر شاہی کا حصہ تھے ۔ سیف بھٹ کے گفتم گفلا جارہا زائرانی اور شاہی بخومیوں ، دربادی حکیم ورث کی محمد کے سیف بھٹ کے گفتم گفلا جارہا زائر دن اور شاہی بخومیوں ، دربادی حکیموں ! ورد کیر جمدیدادوں (جو پہلے برہن تھے ) کی اندرونی مازمتوں نے کشمیر کوخطرے کے دہانے پرلاکھڑا گیا تھا ۔ انتہا بہندی کی اسس طرح کی محمد علیوں کو تا بویس رکھنا وقت کی اہم خودرت تھی ۔ عرف جذبات میں گہری طور پر پیوست ایک شعوری مذہبی تحریک ہی اس کا مناسب وموزون توٹو کرسکتی تھی ۔ بیوست ایک شعوری مذہبی تحریک ہی اس کا مناسب وموزون توٹو کرسکتی تھی ۔ بیوست ایک شعوری مذہبی تحریک ہی اس کا مناسب وموزون توٹو کرسکتی تھی ۔ ایک طرف جماعتی تبدیلی مذہب کی حصو لیا ہی کو مشتکم کرنے اور اس کے مقصد کودرائی

بنانے ی فرورت بھی تو دوسری طوٹ ایک الیے۔ سیاسی نظام کی بھی فرورت بھی جوہرفرتے سوازادی عبادت می صانت و سے دیتا حضرت شیخ نے دستیاب خام مواد کی بنیا دیرایک بائدارساجی و ندیهی نظام کی شکیل می جسے در دیشت " در دیشیت ) کہتے ہیں ۔ ریشی سلسلے کی تعربیا وراس سے مفہوم کے تعلق سے بعد سے مورخوں اور تذکرہ میکادو نے جو الحجنیں بیالیں وہ گراہ گئن ہیں۔ مابعد کی تمام تاریخیں اسوائح عمر باب اور تذکرے نارسی بیں ہیں اوران مفتقیں نے اپنی تصانیف میں" رہوش" کا ترجمہ" رکیٹی" اور « دبیشت "سما ترجمه" رابیتیت "کیا اور این ان مقامی ا صطلاح ل سیمعنی فارسی نفات یں تلاش کیے۔ اس قسم کی تخریروں سے مطالعہ سے معلوم ہوگا کہ فارسی تاریخوں نے لسّانی ا عتبارست این مخصوص صوتیات سے مطالقت پیداکرنے سے لیے شمیرسے دیہات اور مقایات سے نام بھی سنے سیے ہیں۔ لہٰذا ان فارسی ماخذات سے دمیٹی مسلک کی صبح تعریب مفہوم اور اس می حدود کوشکل ہی سے جانا جاشکتا ہے۔ بعد کی اردواور انگریزی ' تصانیف نے بھی اس موضوع سے متعلی اپنی تبحث کی بنیاد ان ہی ماخذوں ہر رکھی۔ حضرت شیخ العالم خودکو ساتویں رکسٹنی کہتے ہیں حالانکہ وہ حقیقت میں اس کے بانی ہیں۔اس محاظ سے اس مسلک سے مفہوم اور اس سے اصلی جو ہر کو جاننے کے لیے ہمیں خود سلک سے بانی سے کلام می طرف رجوع کرنا ہوگا۔ اپنی تظمین سیتے مسلمان کی تعرفین کرتے ہوئے انتفوں نے کہاہے نے

وه جودور بنول بین خلوت گزیں ہوا
من کی مراد بانے سے بیے اپنی جان داؤ پر لگادی
نفس کو قابو ہیں رکھا اور صابر وشاکر را
اپنی ذات کو خاک سمجھا
سرکوٹ نشینی ہیں حقیقت مطلق پر تفکر کیا
فقط دہی مسلمان کہلانے کا حق دار ہے ۔
فقط دہی مسلمان کہلانے کا حق دار ہے ۔
ایک اور نظم ہیں رہینتی سے اوصاف کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں ہے

رکینی اگرواتنی رایشیت کے پابند ہوتے
تواپنے عمل کے افکوں سے بچقر کوموم بنادیت
لیکن افسوسس اوہ اس پرکار بند نہیں ہیں
اور فقہ ، حداور نفرت کی آگ بیں جل رہے ہیں
سیچے رکینی اور دیا کاریں فرق کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں ۔
رمینی تووہ سے

بوتھیٹروں سے تن ڈھانیخ جُرکی چوکر بھیک میں پاکر دؤر بنوں میں گبان کرتے

ائے کے دلیتی دکھا وے کے دلیتی ہیں ترک کچم کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن چوری چھنے لڈات کا لطف لیتے ہیں فکرم کو بھول جاتے ہیں فکرا کے لطف وکرم کو بھول جاتے ہیں یہ اگر دلیتی ہیں تو کیسے اور کیوں کر ب

یہ اور اس طرح سے دوسرے استعار رئیٹی مسلک سے بار سے میں مندرجہ ذیل معلومات اسم کرنے ہیں :

١- يىمسلك كىشمىرىكا فى عرصه سے دا بچى تقار

۲- فطرت کی آغویش بین خلوت گزیں ہونا اس کی حکمت عملی کھی۔

۳- ان تھک ریاضت وعبادت اس کا منشورسہے۔

۳ - ترک مح دلینی مسلک کاخا صاہبے۔ چنانچہ غذائی خرودیات کی حدیمک بھیک مانگنے کی بھی اجازت ہے۔

۵- نفس کشی وه بنیا دی داسته مصب برحل کردستی این منزل مقصود کویا سکتا ہے۔

٢- نفس الأره بيرقا بوبإنااس سلك كى شرط اوليس سے۔

، خصته حسد به شهوا نبت ، بهوس ا و رغود رلیشی ا خلاقیات کی روسے قابلِ معافی گناه بی۔ ۸ ۔ منکسرالم راجی رلینی مسلک کا بنیا دی وصعت ہے۔

۵ ستوشه نشینی سے کرب کوسهر لینے کا واحد مقصد کا کنات کی سچائیوں ،حقیقت
 مطلق ا ورزندگی اور روح کی حقیقت پرغور و ککرکرنا ہے۔

دوسرے استعارسے رئیشی مسلک کے جواہم ترین تقاضے اُتھے ہیں وہ یوں ہیں :

ا - انسانیت کی خدمت کرنا ، خرورت مندوں کی مدد کرنا اور بیماروں ، ناتوانوں اور
کے کام آنا ۔

۱۰ مانداروں کو تکلیف بہنجانے سے گریزکرنا، چاہیے وہ نباتات کی شکل میں ہوں ا کھرے کموروں کی شکل میں یا حیوانات کی شکل میں ۔

اینے مسلک سے نظر بہ وعمل میں ان زائد تاکیات کے ساتھ دیشیوں نے خاص طور مرب اسلام کی تعلیمات کی اشاعت کی ، توحید سے جو ہرکولوگوں سے ذہنوں میں نقش کیا اور انتعیں عشق رسول کے جذبے سے سرشارکیا۔

جیساک ذکر پرچکاہے، رئینی مسلک کا آغاز حضرت شیخ کے اپنے کلام میں ابیق کشیر میں خاصی تعداد میں شہورسلمان رئینی پروگز رہے ۔ حضرت شیخ نے اپنے کلام میں ابیق ایسے رئینیوں کے بے کم دکاست سوائی خاکے فراہم کیے ہیں جوان کے پیش رورہے ہیں۔ ور مر رئینی نے بحث کانام '' لا بنا نیت ''کامترا و ف بن گیا ہے ، اپنی طویل عمر ریاضت وعباوت میں گزادی ۔ پراسمن رئینی ، خلاسمن رئینی اور یاسمن رئینی حفرت شیخ کے نزدیک ترین پیش رو میں گزادی ۔ پراسمن رئینی ، خلاسمن رئینی اور یاسمن رئینی حفرت شیخ کے نزدیک ترین پیش رو مقے رئیکن اس کے باوجر در رئینی تفکر کاروایتی طریقہ کارخال خال ہی نظراً تا تھا - دلینی بموے ہوئے سے اور ریاست کی ساجی و معاشی زندگی اور سرکاری امور پران کا اثر نہ ہولے کے برابر تھا۔ یہاں تک کہ مذہبی زندگی بریمبی ان کا اثر برائے نام تھا۔ اس کے بوکس حفرت شیخ نے '' رہنش نہ کے اصولوں پر مبنی ایک یا قاعدہ مذہبی نظام نشکیل دیا مخلص رفیوں کے نے برمبنی سے اور جرد اس نے سے مونی مسلک کی بنیا دلج الی جس براگر جہمل ہرا ہوا اشکل مقا کین اس کے باوجود اس نے سوسائیٹی سے لیے ایک حفاظی دستہ تیار کیا ۔

اس صوفی مسلک کومقبول بنانے کے لیے حضرت شیخ نے تقریباً ہر پرگنہ پاضلع میں اپنی تحریب کے مراکز یا ذیلی مراکز قائم کیے۔ السے ہرمرکز باذیلی مرکز میں آپ کچھ وقت گزارتے علے کوخود تربیت دیتے اور کھپر اپنے مربیوں میں سے کسی ایک کو ذمہ دا دی سونپ کر طلے جاتے۔

بڑے سےبڑے رہنا پر بھی تنقید کرنے کی اجاذت تھی اور بھی نہیں بلاس دو یہ کی حصدا فزائی کی جاتی تھی۔ ایک وفعہ حضرت نیخ آپنے جرے میں اپنی ایک خاتون مرید بعینی دریہ گام سے ملکی گنائی کی بیٹی سے قریب بیٹھے تھے اور اسے تصوف کے دموزدامرار بتا ہے تھے کہ اتنے میں ان کے ایک اور مرید باصفا با با ذین الدین جرے میں داخل ہوئے۔ اگر چا تفیں اپنے مرشد کے روحانی مرتبہ کا احساس تھا بھر بھی وہ بالواسطہ اشادہ کرنے سے نہیں ہم کی ہائے کہ کسی عورت سے اس طرح کی قربت ایک اجنبی کے ذہن میں شکوک میں اکر کے ایک کو کسی عورت سے اس طرح کی قربت ایک اجنبی کے ذہن میں شکوک میں اکر کے ایک کسی عورت سے اس طرح کی قربت ایک اجنبی کے ذہن میں شکوک میں اکر کسی ہے۔

رینیوں کی اس منظم جاعت نے انحلاقی قدروں کی مذھرف اشاعت کی بلکہ خود

بھی ان پرکار آمد رہی ۔ انحفوں نے موف ندہبی زندگ کے جوہر اصلی کی تبلیغ کی بلکہ خود

ابنی شخصیتوں کو بھی اسی کے مطابق ڈھالا۔ انحفوں نے فرورت مندوں کی مدر کرنے اندوی اور نہری کھود نے اور اون پائی پر رہنے والوں اور مسافروں کے بینے کا پائی فراہم کرنے جیسے کاموں سے انسانیت کی خدمت کی ۔ انحفوں نے ظلم وجبر رہا کاری اور فراہم کرنے جیسے کاموں سے انسانیت کی خدمت کی ۔ انحفوں نے ظلم وجبر رہا کاری اور کذب گوئی کا پروہ فاش کیا اور مرطرے کی ندمبی ملافلت کے ملاف آوازاً ٹھائی ۔ لہٰذا اس تحریب کا فوری تیجہ یہ نکلاکہ سلطان زین العابدین کے دور چکومت میں سنٹم یہن فوشی کی دوادار کی باہمی سوجھ بوجھ اور اجتماعی ترتی اینے عوج کو بہنجی ۔ موصوف کی مکومت کی بائی و ازار کی کا نتیجہ بہی سوجھ بوجھ اور اجتماعی ترتی اینے عوج کو بہنجی ۔ موصوف کی مکومت کی بائی دوادار کی کا نتیجہ کشمیر کی تاریخ کا سنہری دور قرار دی جاتی ہیں ۔ یہ صرف بادشاہ کی کٹنا دہ ذہنی کا نتیجہ کہیں تھا بلکہ خود اس کی مکست علیاں اُس خاموش انقلاب کا نتیج کھیں جو رایشی بحریب نے مکم انوں میں لا با ۔

رئیٹی تخریب پورے جوش وخروش کے ساتھ ترقی کرگئی کیشمیر سے سجی علاقوں میں رئینی

راکز قائم ہوئے۔ اگرچ دینیوں کو ملک کے انتظامیہ سے کوئی سرد کا رنہیں تھا لیکن کوئی بھی سیاسی قوت ان کی نا راضگی مول ہنیں ہے سکتی تھی۔ یہاں نک کہ چک وَور میں سیاسی طور پر منظلوم توگوں نے رکینی مرکز وں میں بنا ہ لے لی ۔ لیکن بعد میں حکومت کی نظر میں فیرپ ندیدہ استفاص کو بنیا ہ دینے کی با دائش میں رہنیوں کو اذبیش بہنجائی گئیں۔ یہی وجہ ہے کہ رہنے وں بنی بودو باش کی جگہیں جھوڑ دیں اوروہ ملک کے دوسر سے حقوق میں چلے گئے۔ ایش میں جو دوہ ابذارسالوں کے ظلم سے نہ نے سکے اور اس طرح عام استعمال کا یہ محاورہ بن گیا کہ

راده شے ژله بکنه دلینی تو ته تزکس نر رایشی ناو درگستی ابنی جائے بود و باش سے دؤر حج العائے ، اپنے رلینی نام (مے دھتے) سے معاک منہیں سکتا ؟

ا نے ایک شعریں زین الدین وئی خردار کرتے ہیں کہ در اینیوں کو بڑے دنوں کا مامنا ہے ؟ یہ بیان اس بات کا بالواسط لیکن تسلی بخش نبوت زاہم کرتا ہے کہ رلینی تحریک میائی ساجی نظام سے متصادم ہوئی تھی اور زین الدین تا کویقین تھا کہ یہ صورت حال محف تر بانیوں ہی سے دؤر ہوسکتی ہے۔

## سازشيں

مذکرہ نولیوں ، سوائح نگاروں اور بعد کے مورخوں نے حضرت شیخ کی زندگی میں رونماہونے والے بعض واقعات کا حالہ دیا ہے لیکن ہرالیسے واقعہ کو اپنے اپنے اندا زے پیش کیا ہے۔ ان واقعات کو مناسب شکل میں ترتیب دینے اوران کا من حیث المجوء مطالع کرنے کے بعد بلاخو و تِردیدیہ اندازہ لکا یا جا سکتا ہے کہ یہ واقعات ایک خاص سلماء حالات کی کا یوں بیٹ تی ہو محض اس حقیقت پر نتیج ہے کہ حضرت شیخ اوران کے عملے کے جادوں طون ساز شوں کا ایک جال بناہوا ہے۔

غارکے اندر حضرت شیخ کے دو بچق کی موت کے بدکسی نے ڈاڈہ سر (ترال) میں ان کے سنسرال والوں کو اطلاع دی جفوں نے شیخ کے خلاف شکایت درج کوائی ۔ جنائج ان کے سنسرال والوں کو اطلاع دی جفوں نے شیخ کے خلاف شکایت درج کوائی ۔ جنائج ان کی گرفتاری کا حکم جاری ہواجس کی تعمیل کا کام بدنام زمانہ پولیس افسر تا ذمی تعبیل کا کام میرد کیا گیا۔

اس واقد کو دو بچوں کی اجا بک موت کا منطقی روعمل کہا جا سکتا ہے لیکن اگریم اسے دوسرے حالات کے ساتھ جوڑیں اوراس کے ڈرا مائی بن کا خیال کریں تو اسے اس قدر معمولی قرار نہیں دیا جاسکتا ۔

دوم ، جیساکہ ہم نے دیجھے صفحات میں) دیکھا، تعبن عناصر نے جوشاہی در ہارسے ہوت قریب تھے، ایک عجبب ڈھنگ سے سلطان سے کان بھردیئے تھے۔ ریا کارعناصر فیصورت حال کا فائدہ اٹھایا اورسلطان کی لاعلاج بیاری کوکسی ایسے" قصاب" کی" ریا کاری" سے سکناہ اور اور دھوکہ بازکر توتوں سے منسوب کیا کہ جس نے لوگوں کو ٹھنگنے کے لیے عادت کی " نقاب بہن رکھی تقی۔ با د ثناہ نے طیش میں آکر گر فتاری کا حکم دیا لیکن حفرت شیخ نے جس جوابی عمل کا مظاہرہ کیا اس نے ان سب کے چھکے حجرا دیئے۔ یہاں بعض ایسے سوالات خرور آبیر نے بیں جن کا مناسب طور پر جواب دینا لا زی ہے۔ آخران اہلکاروں نے من گھڑ ت کہائی کیوں بنائی ؟ اکفوں نے ایک ایسے" فقیر" کو برنام کیوں کیا کہ جس کا ان کے ساتھ کوئی تھگڑا بنائی ؟ اکفوں نے ایک ایسے تفیر شاف ہے حضرت شیخ کے ساتھ براہ راست ان کی کوئی تیمنی نہیں تھی۔ اکفوں نے دراصل کسی سازش کے ایجنیٹوں کی جیٹیت سے ایساکیا۔

سوم، ٹرکشش اور نازنین رقاصہ" یاون مٹر"کا واقعہ بھی سازشوں کے سلسلے کی سوم ، ٹرکشش اور نازنین رقاصہ" یاون مٹر"کا واقعہ بھی سازشوں کے سلسلے کی سوئی کم اہم کوئی ہم اہم کوئی ہم اہم کوئی ہم اہم کوئی ہم ایم کا بھی کوئی جوا دیں اس سوال سوئی تھی ہے گئے ہے ہوا دیں اس سوال ساجی کوئی جواب مہیں ملتا۔

یہ بات زہن نشین کی جائے کہ تذکرہ نگاروں نے بعد میں ان دونوں واقعات کو فرقہ وارا نہ رنگ دیا اور دیگر ایسی تا ویکات بیش کیں جمشکل ہی سے عقول کہی جاسکتی ہیں۔

کہا جاتا ہے کہ تناہی طبیب اور نخو می ہندو تھے ۔طبیبوں کو تناہی عتاب سے بجانے
سی خاط نجو میوں نے حضرت شیخ سوقر بانی کا بکرا بنایا۔ لیکن اپنے ہم مذہب ویدوں اور
حکیموں کو بجانے کے لیے اعفوں نے حضرت شیخ سموہی کیوں منتخب کیا ، الساکسی خفیہ
منصوبے یا خاص محرکات سے بغیر نہیں ہوسکتا تھا۔

"یاون مریسی واقعہ کابیں منظر بیان کرتے ہوئے ان سوائح بھاروں نے ایک باری بھیانے کے بیے باری باقابی اعتبار حکایت گڑھ لی ہے۔ کہا جا تا ہے کہ ایک شہزادہ شکار کھیلنے کے بیے علاقہ بچھیاکھ رجہاں اب مغل باغات واقعات ہیں گیا تھا۔ والیسی پراس نے اِشبر سے کے نزدی ایک سا دھو کے آمٹرم کی جانب لوگوں کی ایک خاصی تعداد کو جلتے ہوئے دکھا۔ شہزادہ بھی تعظیم بجالانے سے بیے آمٹرم میں داخل ہوالیکن سا دھونے اسے ملاقات دینے سے ابحار کیا۔ شہزادہ مایوس ہواا ور اس نے محسوس کیا کہ سا دھوکا طرزعمل ریا کا دانہ ہے۔ بہمار کیا۔ شہزادہ مایوس ہواا ور اس نے محسوس کیا کہ سا دھوکا طرزعمل ریا کا دانہ ہے۔

جنانج اس محكرداد كوير كھنے كا داده كيا اور اسس مقعد كى خاطرا كيم شهور زيمى كو تجیجاگیا ۔اپنی دلفریب اوردلکش ادا وُں سے اس نے ساوھوکا ذہن مدہوش کیا جو بالآخراكيكم وركر دار كانتخص ناست بإوا معمولى سىعورت كے باعقوں اس كى ذكت كو بهندوؤں نے برملا توہیت تحجا۔ جنانچہ انتفوں نے اپنے انتفام کانشانہ حضرت شیخ مو بنایا۔ انتقام كى خاط بهندؤں كوكيوں حضرت شيخ كوہى حَبننا مقاحبكه باد ننا ہ كے كسى رشتردار یا شہزا دے سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا! کھوں نے غیر ملکی صونیوں میں سے کسی کا انتخاب کیوں منہیں کیاکہ جن کے اقتدار کی کرسی سے بین تعلقات تھے اور جو نظریہ اور عمل دونوں بیتعصابہ حدتك قدامت لیند تھے۔ اس سے بنكس حضرت شیخ كاطرزعمل مقامی مهندوفلسفہ کے تربیب تھا۔ انفوں نے اپنے ہم وطنوں سے جذبات کا پاس کرتے ہوئے ندھرف ترک کم کیا يمقا بكدان كے طریق عبادت وتفكر كو قدامت بیندملاؤں نے" بہندویان " وَاردیا تقا۔ سلطان سكندرك دورمي حدست زياده جوشيط نوشكم وزبز مك سيف الدين نيفرة وادان کشیدگی کی صورت حال بیداکر دی تھی حضرت شیخ نے اپنے فول اور فعل رونوں سے اس طرح کے مذہبی تعصب کے خلاف اوا زاکھائی۔ اخربر یہ کہ ایسے وقت بی جب تمدن ا ورروایات برزوال سے آثاد غالب ارہے تقے حضرت سینے کشمیری روایات کے عمافظ ثابت ہوئے۔ان حالات میں وہشمیر کے کا ذکے واحد حامی ونا حرا ورمقامی ہندوں کے نجات دہندہ تھے۔ پھراسی فرتے کے لوگ اپنے ہی محافظ اورحامی ونا حرکو بدنام کرنے ہے ہے مجالاکیوں تینے ؟ اس بحاظ سے بعد سے نذکرہ نگادوں نے جوتا دبلیں پیش کی ہیں ۔وہ تبیت بی کمزور اور بودی بین با هم اس سے ایکار نہیں کیا جاسکتا کر حضرت شیخ کے خلات ایک منظم مازمن کام کردہی تھتی ا ور اسس طرح کی سا زمتوں کا مرکز ومنبع خود درباد سے

جونرائے نے ملا نورالڈین کی گرفتاری اور نظر بندی کا جوذکر کیا ہے وہ ندکورہ بالاحالات سے بیش نظر حضرت شیخ ہی ہے بارے بیں ہے کسی اور کے بارے بی نہیں کہا جاتا ہے کہ پروال اسس نورا الدین کے بارے بیں ہے جسے تیمور نے سلطان سکندر کے بہاں سفیر بناکر عبیجاته اس دلیل کو ک بنیا دنہیں ہے۔ ایسے کوئی متعلقہ واقعات نہیں ملتے جن سے یہ خطا ہر بھوکہ اس سفیر نے سلطان کو اس صدیک نا راض کیا بھا کہ موخوالذکر نے سلمی سفادتی اصولوں کے خلاف ورزی کرنے کا خطرہ مول لیا۔ بہ دعوئی اس وجہ سے اور بھی نا قابل قین بن جاتا ہے کہ سلطان کبھی سفادتی تحقظات دھے نا میں میں میں میں خلاف ورزی نہ کر تا اور نہیں تی میر جیسے انتہائی طاقتور اور خوفناک حکم ان کی نا راضگی کو دعوت دیتا۔ ان حالات سے بیش نظر "مُلا نور الدین "جنھیں جرنواج کے سطابی سلطان سکن درنے گرفتار کیا تھا۔ کوئی اور نہیں بکہ حضرت شیخ نور الدین ہی کے سطابی سلطان سکن درنے گرفتار کیا تھا۔

ما کشمیری تا دیخوں سے مطابن نور الدین کو سلطان سکندر نے تیمور سے پاس تھیجا تھا نہ کہ تیمور نے سکن در سے پاس تھیجا تھا نہ کہ تیمور نے سکن در سے پاس میں میں ان جو سہو ہوا ہے اس سے باعث اس تعلق سے باتی بحث خاطر خوا ہ تیجہ فراہم سکن در سے پاس ہے۔ (مترجم)

معترض بین سیدغلام الدین، حضرت شیخ کا وفا دارمرید بن گیادیهان کک کربهت بی با وقار روحانی بیشوا، نامور عالم اورسیاسی طوربرطا قتور مبلغ حضرت میرمحدهمدان نف حضرت شیخ پر تعرفیوں کی بارٹ کی داس سے دولوگ خفا ہو گئے جو کیسال مقصد کے تئیں مخلص ان بزرگوں کے درمیان حجا گروسے متنی عقے۔

حفرت میرمی کے تانونی دستاویز دخط ادشاد) عطاکرنے کے کچھ ہی عصد بعد، کرحس کی روسے حضرت شیخ کے روحانی مرتبہ کونسلیم کیا گیا تھا، میراور ایک اور غیر ملکی عالم میر محدرصاری کے درمیان اختلافات بیدا ہوگئے بہدائی کی مقبولیت، قرّت ادرالہیت سے سامنے حصاری کوئی مقابلہ نہیں تھا لیکن بہدائی نے وسیع ترمفا دات کی فاطر کشیر جھجڑ وینا مناسب تھھا۔

حضرت شیخ کی نظیم اگر چر لازی طور پرفیرسیاسی تھی لیکن بعد میں اسے ایک سیاسی کردا رصاصل ہوا جو اکر ہے ہوئے تسلط کی سامراجی بالیسیوں کے متعارف ہونے سکے اور اس کے بعد بھی دلیشی سے بک کامخفی وصف رہا۔

حضرت شیخ کے بعد کے ایک واقعہ کا ذکر اس نظر نے کومزید تقویت دے گا۔ زین العابرین کے دور حکومت بیں شیخ کے سب سے چہلتے مرید (زین الدین وئی) کووا دی بردکیا آبا۔ اس واقعہ کے بارے بیں جو بیانات ملتے ہیں وہ بے ہودہ ہیں۔ کہا جا تا ہے کہ سلطان اس فقیر کے پاس گیا نیکن فقیر نے اسے مشرف بہ طاقات نہیں کیا اور نادا فن ہوکر سلطان نے اسس کی طلاطی کا حکم دیا۔ اس بات برشکل ہی سے بقین کیا جا سکتا ہے کہ بٹر شاہ جبسا دانشمن جگمران اس قدر معمولی وجہرا بنی نیک نامی کو اکندہ نسلوں کی تنقید کا جدت بنوا تا خطا ہر ہے کہ ایسا حکم دو" زینوں" کے در میان سخت ترین اختلات کا ہی نتیجہ ہوسکتا تھا۔

بڑر شاہ سے والد کے دُور حکومت میں انتہا پہندی کی پالیسیوں نے آبسی مفاہمت کے اولا کے دُور حکومت میں انتہا پہندی کی بیادت میں رئیشیوں نے مزہبی تعقیب کے حالات در حفرت شیخ کی قیادت میں رئیشیوں نے مزہبی تعقیب کے خلاف دائے عارتشکیل دی تقی ۔ لگتا ہے کہ بڑشا ہ سے دَور میں جو بہت زیادہ بابندیاں ہٹائی گئیں اس مصلمانوں کے مذہبی معاملات میں مراخلت سے مواقع فراہم ہوئے۔ اس حکمت علی

کائیمی دینی بزرگ زین الدین نے بڑا مانا۔ زین الدین وئی نے انتہا پیندی کے اس نئے طریقہ کار
کی کھلے عام مخالفت کی۔ اس طرح تصادم سے دروازے کھل گئے۔ تاہم کچھ سال بوہ لطان
اپنے کیے پرنا دم ہوا اور اس نے زین الدین کو تبت سے والیس بلایا بمشمیر والیس آنے پر
ان کا گرم جوشی سے سائھ استقبال کیا گیا۔ یہ تمام علیٰ جدہ علیٰ کہ اور کجھ سے ہوئے واقعات بان کا گرم جوشی سے سائھ استقبال کیا گیا۔ یہ تمام علیٰ جدہ علیٰ کہ اور کجھ سے ہوئے واقعات بین کا حوال مختلف اور کجھ سے ہوئے واقعات بین کا حوال مختلف ناموں ہونے کی طوف لے جن کا حوال مختلف ناموں ہیں دیا گیا ہے ، اس تنجھے کی طوف لے جاتے ہیں کہ دلینی مسلک کی مقبولیت نے ایسے لوگوں کی صفوں میں خلفتار کی ایک زیریں الہریب دیا کی جھفیں سیاسی مراعات حاصل تھیں۔

مربیدی بین کرد ان برطی ای ماسد سازشیول نے حفرت شیخ کو" ریاکاد" اور" ان برطی "کا دیا کہ م نے دکھا ، حاسد سازشیول نے حفرت شیخ نے بھی ریاکا در انشیوں ، ذات بات کے حامی براہ اور استحصالی ملا وُں کو بے نقاب کیا۔ اس لحاظ سے ایسے بڑے ولی پر اس طرح کی جوط کرنا بے بنیا دبھی ہے اور شرانگیز بھی۔ اب ہم یہ دیکھیں گئے کہ آیا حضرت شیخ واقعی ان بڑھو کھے یہ بنیا دبھی ہے اور شرانگیز بھی۔ اب ہم یہ دیکھیں گئے کہ آیا حضرت شیخ واقعی ان بڑھا کے این ہور دیا ہے۔ یہ بنیا کہ ایک کے کہ بنا پر ناخواندہ قرار دیا ہے۔ یہ بنیاں یہ اسلالی کہ بنیا کہ میں ملائے دین نے شیخ کو اِن وجوہ کی بنا پر ناخواندہ قرار دیا ہے۔ اور م اور مادہ ، حلیم اور منکسر المزاج سے سے مہیں بڑھے ۔ اور م اعفوں نے کشمیری ذبان کو اپنے مؤتر ذور این اظہار کے طور پر استعمال کیا جے برجمن اور مالاً دونوں ، اُن بڑھوں اور جا ہوں کی ذبان خیال میں تر سے تر سے میں تر سے میں تر سے میں تر سے تر سے میں تر سے تر سے

بعدمیں حضرت شیخ کے پرستاروں نے دو وجوہ کی بناء پر بدنای کا یہ شکہ "اپنے قا پر کے خطاب کے طور پر ا بنایا ۔ اقل، ان کے لیے حضرت شیخ ولی آئی (ان پڑھ ولی) تھے۔ اسس یے رسول مفہول سلی اللہ علیہ دسلم کہ جونبی آئی (ان پڑھ نبی) ہیں، کے سیتے بیروکار تھے، اور دوم، شیخ کے کیا داقوال ، فلسفیا نہ "اٹرات ، نا ذک فدہبی سعاملات سے علم اور تعقوف بردسترس اور قلات سے سلم اور تعقوف بردسترس اور قلات سے سبکوان کی روحانی قوات سے منسوب کیا جا تا تھا۔

یہ حقائق کی صریحاً غلط عکاسی ہے حضرت شیخ کے اشعاریہ باور کرانے سے لیے کافی یقین خبش دلائل بیش کرتے ہیں کہ انھیں اسلام ، تاریخ کشمیر شیوفلسفہ اور بودھ تعلیمات کا کائی مطالع بھا۔ بہاں اس ضمن میں مختصراتنا دسے کیے جاتے ہیں کیونکہ تفصیلی بحث مکن نہیں: (الف) حفرت شیخ کی شاعری شمیرکی تا دیخ اور مسلما اوّں کی تا دیخ ، دونوں سے حوالوں سے محالوں سے محری پڑی ہے۔

کراتھوں نے تفتون کی مشہور ومعروت کتابوں کا مطالعہ کیا بھا۔ ان کی ابب مختصر سی نظم مثال کے طور پر پہنی ہے ۔ ابلیس نے گریر کیا

کریں نے توکافی عبادت کی تھی لیکن بیں کہیں کا نہیں رہا۔

میرسے اور منصور کے درمیان برامتیا زکیوں ؟
جبکہ ہم دونوں کے پاس ایک ہی دازیقا۔
وہ نادائسۃ طودافشائے دازکر گیا اور" انا" کہرگیا
توالمتدنے اسے ثناباشی دی
نیکن ایک ہی ہوں کہ جسے مردونہ قراد دیاگیا
اب بجدول کی طرح جب جلنے پر مجبور ہوں

یں اس کا دانتیا اور حقیقت کا مشناور

اس نے جب میری تعمیراسی انداز سے کی تو پھلایں اسے کیسے بدلول ا منصور نے اپنی شہود تھنبیف اوکتاب الطواسین میں کہا ہے یہ ابلیس مرا دوست ہے فرعون مراسات کا ظہار کیا ہے کہ ان دوصونیوں نے ایک ہی طرح کی محسوسات کا ظہار کیا فرعون مراسات گا نظہار کیا ہے کہ ان دوصونیوں نے ایک ہی طرح کی محسوسات کا اظہار کیا ہے لیکن اس قدر کہری ما ثلت جو علامتوں اورط لقہ اظہار میں بھی پائی جاتی ہے ، مکن نہیں اِس کے مطرت شیخ نے منصور کے متصوفا نہ تجربات میں شرک ہونے کے علاوہ اس کے فاسے کا بھی مطالعہ کیا ہوگا۔

حض فی کو برنام کرنے کی تحریک، جواگرچ انتہائی ریا کا وا ادا ورما زشی انداز سے جلائی
گئی، ان کی وفات کے بدیجی جاری رہی فیکست خوردہ سا ذشی کھلے عام سا سے آنے کی ہمت
تو خرکے لیکن انحفوں نے اپنے طریقہ کاریس تبدیلی لائی ۔ انھیں اصاس تصاکہ تصفرت فینے کے
خلاف کھلے عام کسی بھی قسم کی غلط بیان کو برواشت نہیں کیا جائے گا۔ لہٰ الا انعون نے شفی اور محفی
طریقوں سے ان کی شخصیت کو نقصان بہنجا نے کا کوشن کی۔ بہاں پاس تعلق سے مخفواشا رہ بہی ہیں ،
ایس سے ان کی شخصیت کو نقصان بہنجا نے کا کوشن کی۔ بہاں پاس تعلق موادان کی وفات کے سومال
سے اندر رہی تیرا سرا وطور پر غائب ہوا شہمیں دور کی تمام و قائع جات بھی ہیں ساتہ احمد کی
سراۃ الا ولیا " اور ان کی تاریخی تصنیف" و قائع کسی نیز اد بھی کی " مذکرہ اولیائے کشمیر"
شامل تھیں ، غالبًا ضائع کی گئیں۔ اس سے برعکس اس دور کی سنکرت و قائع جات کو محفوظ
ماک بی میں صفرے شنے کے تعلق سے وئی واست مذکرہ شامل نہیں ہے۔ اس سے بہ نتیجہ
ا خذکر نے کی بنیا دفراہم بوق ہوتی ہے کہ ذکورہ فارسی تاریخوں اور تذکر وں کو محف صفرت شنیخ
سے بارے یہ صبحے معلویا ہے کو دیا وربینے کی غرض سے فائب کر دیاگیا۔
سے بارے یہ صبحے معلویا ہے کو دیا وربینے کی غرض سے فائب کر دیاگیا۔
سے بارے یہ صبحے معلویا ہے کو دیا و دینے کی غرض سے فائب کر دیاگیا۔

۲- ان کی ہر شعری تخلیق سے بسِ منظر سے طور بر عجیب وغریب کہا نیاں گڑھ لی گئیں اور
ایساکرتے ہوئے تاریخ سوسنے کیا گیا۔ سب سے زیا دہ فرر رساں اور بے بنیاد تحقہ وہ ہے
ایساکرتے ہوئے تاریخ سوسنے کیا گیا۔ سب سے زیا دہ فرر رساں اور بے بنیاد تحقہ وہ ہے
جوان کی " مجو نکتا گتا کہا ہے ، بؤبو" سے عنوان کی شہور متصوفا مذنظم سے بسِ منظر کے بطور
جوان کی " مجو نکتا گتا کہا ہے ، بؤبو" سے عنوان کی شہور متصوفا مذنظم دیدہ مرک سے مورزخ خواج اعظم دیدہ مرک سے مورزخ خواج اعظم دیدہ مرک

ركة اب الطواسين " بحواله يمكسن "ريَّكيسي آن اسلام" ص ٢١٠

نے اصل حقائن سے بھی مرت نظر کیا اور حفرت شیخ کی زندگی کے قبل از غادنشین کے عرصہ کا ایک شرائگیز خلاصہ بیش کیا۔

۳۔ اسی تسم کے دوسرے من گوات قبقے تیاد سے گئے جوایک تادک الدینات نے الیک الدینات خے الیک میں میں میں میں میں می بے عمل سنیاسی کی تصویر بیش کرتے ہیں۔ جبکہ ان کی شاعری اس بات کا تسلی بخش نبوت ذاہم کرتی ہے کہ اکفوں نے بدی کی تو توں سے خلاف ایک جا ہدک طرح لڑا۔

مه حفرت شیخی حیات اور شاع ی کے بارسے میں اگرچ مہرت سی تھا نیف لکھی گئیں لیکن اس قسم کے تمام مسودات چندگھ ول نے دبائے رکھے اور تا دیخ کے کسی طالب علم یا بحق کو ان قیمتی جوا ہر تک دسائی بانے کی اجازت نہیں دی گئی مسودات کواس طرح مقفل کرنے والوں نے بھی وائے تنہ یا نا دائے تعلود محول بالا برسوں پرائی سازش میں اضا فرکر دیا۔

۵۔ فرص یہ کر ان کی شاعری کا نہایت ہی غلط روپ نیم نواندہ مُلاً وَل فِی مُرول پر بی جواندہ مُلاً وَل فِی مُرول پر بی جوا وراَن بیر جو کا نیکوں نے موسیقی کی محفلوں میں گایا بلکہ اس شاعری کومسنح بھی کردیا۔
اسی مسنح شدہ روپ کی بنیا در کئی علماء نے اصل کوجا نے یا اس کا سراغ کگانے کی زحمت سے بغیراضی قریب میں کلام شیخ کی گراہ کن تنقیب و تنشر تے کی ہے۔ اگرچہ اب ان میں سے بعض اپنی لاعلمی پر افسوس کا اظہاد کرتے ہیں تاہم انفوں نے بھی غیرادا دی طور پر ساذش کا کھیل کھیلا۔

اس صورت حال می مناسب یہ ہے کہ کارآ مدر کیارڈ کا سراغ لگایا جائے اور تخلیق کارود مفکر ہردوا عتبا رسے اس عادت نتاع کی تعین قدر کی جائے۔

## القياب

کشمیری عوام نے حفرت نیخ کے نیس اپنی محبت، عقیدت اور خلوص کے بیش نظر اکفیں سے الفول نے سے الفور نکرکیموہ "بطور خلص استعال کیا صوفیوں ہے لیے وہ سفس العادفین" ہیں، ہندو وں کے لیے "سہجانند" (مبادک ومسعود) ہیں اور جینیت مجموعی سفسی میں عوام سے لیے" عمل الدکھیں۔

علمب لاكتنمبر

یرصوی اورا و ائل جودھویں صدی کے دوران ۱۳۲۰ء کے منگول حلے کے بینجے
یرکشمیرکاسماجی وسیاسی شیرازہ بہت حد تک بھر سیکا مقاجس نے کشمیریوں سے دل وراغ
پرگھرے زخم حجواڑے۔

 ساعة تعلق دکھتے تھے۔ ان ہی کے اثر کے تحت کشمیر کے بودھ حکم ان دینجن نے اسلام قبول
کیاکیونکہ وہ بدھ مت کے فلسفہ سے طیئ نہیں تھا اور ذات بات سے بھری انس نہدو
سوسائٹی کے تئیں تنولین مند تھا جس بر بر بہنوں کی اجارہ داری تھی۔ چنا بخہ وہ کشمیر کا
بہلا سلمان بادشاہ بن گیا اور اسے سلطان صدر الدین کا خطاب دیا گیا۔ اس نے بہر اب بہر سلاسلمان بادشاہ بن گیا اور اسے سلطان صدر الدین کو شردانی نے بھرسے ہیا یہ
عدم استحکام کی صورت حال پیداکر دی ۔ آخر کا دسلطان صدر الدین کا معتبر وزیر شاہ میر
دشہری اسساء میں سلطان شمس الدین کے نام سے تخت پر ببیر ہا اور اس نے ستنہ یری
خاندان کی بنیا در ڈالی جس نے دوصد ہوں تک کشمیر پر حکومت کی۔

دوسرااہم واقعہ شہرے پوتے سلطان قطب الدین کے دُور حکومت میں رونماہوا۔
اسلامی دنیا کے متنا زمبلغ حضرت میر سیعلی حمدائی بالتر تیب ۱۳۲۲ء ۱۳۲۹ء اور۱۳۸۳ء
میں بعنی تین بارکشمیرائے۔جب وہ تیمسری با روارد کیشمیر ہوئے تو اس کے ہمراہ ۵۰۰ء سادات
اور علماء تھے جفوں نے کک کے مختلف حصوں میں ابنی سرکر میوں سے مراکز قائم کیے امیر کہیر نے کشمیر کے فادین کی ایم کیریر منظمیر کے فادیم کی ایم انقلاب لایا اور بہاں کی صنعت وحرفت میں نئی ایم اور اس خیر ایم انتقلاب لایا اور بہاں کی صنعت وحرفت میں نئی ایم اور اس خیر سے مناورات متعارف کیں۔ انتھوں نے کشمیر کو ایک جھوٹا موٹا ایران بنا دیا اور اس ج سی اسٹے ایران صغیر سے مناورات ایم اسٹے ایران صغیر کیاجا تا ہے۔

الاسم می محفرت امیر کے فرزندار جبند، حفرت میرفید تین سوسا دات اور علمار کے ہمراہ کشمیرائے اور بہاں بارہ سال قیام بذیر دہے۔ اکفوں نے اور ان کے ما کھیوں نے وا دی کے مختلف علا قول میں خانقابیں تا کم کیں۔

وا دی کے مختلف علا قول میں خانقابیں تا کم کیں۔
اس سیلاب نے کمٹیری کھیر اور زبان کے بیے زبر دست خطوہ پداکیا جنانی سادات

مل فامنل معتقت نے سادات کی سرگرمیوں ہے "سیلاب" کو تشمیری زبان اور کلچرل کے لیے خطرہ قرار دیا ہے جبکہ اکثر علما دمبتمول ناچیزی رائے میں یہ سرگرمیاں اس اسانی اور ثقافتی منظرنا ہے کا پیش خیر تقلیں جن پرخور و معتقت مجمی فریر نظر کتاب میں جگر علم التسان میں ۔۔۔ مترجم .

نے ندہبی وعظو تبلیغ سے ذریعہ اور ملک کی سرکا دی زبان سے طور بر اپنی ہی زبان تعین فارسی کو متعارف کیا۔

ان سادات اور علماء کی اکثریت، براستشنائے چند، مخلص مبلغوں، سیچے صوفیوں
ا ور انسانیت سے بے بوض خا دموں بڑت می کئی سادات نے آن اقدامات کے باعث
ا بینے وطن کو حجود کر کر شمیریں بناہ کی تھی، بو تیمور نے اتھیں کیلنے کے بیے اُتھائے تھے۔
ابنے وطن کو حجود کر کر شمیریں بناہ کی تھی، بو تیمور نے اتھیں کیلنے کے بیے اُتھائے تھے۔
وہ نمود ونمائش اور دنیا وی رتبہ ومقام سے شوقین تھے، اس بیے اتھوں نے کشمیریں
ابنے مابھ وقاد اور مرتبہ کے ساتھ ابنی باز آباد کا دی سے بیے کوششیں کیں۔ اس طرت یہ
غیر ملکی یہاں اعلیٰ سرکاری عہدوں بر جہنے اور سیاسی منظرنا مے پر حجا سکے۔
غیر ملکی یہاں اعلیٰ سرکاری عہدوں بر جہنے اور سیاسی منظرنا مے پر حجا سکے۔

ولنے والا دوسرے درجہ کا سمبری تھا۔ مبلغ سا دات نے وادی تھریں تبلیغی مراکز قائم کیے تھے جہاں وعظ خوانی ان کی ما دری زبان میں ہی ہواکرتی تھی۔

سور با میں تعالی بیان ما دات کے پاس فیض و برکت اور رشدو ہایت پانے کے اور سور کی بڑی تعالی بیان ما دات کے پاس فیض و برکت اور رشدو ہایت بیان کے بیان کا میں کا دی در بان کو این کا می کاری زبان کی حیثیت میں ما تقاس نے سرکاری زبان کی حیثیت میں میں کے بیمنوں نے فور آاس زبان کو ابنا لیا - دوسری میں نکرت کی جھو کے برہنوں نے فور آاس زبان کو ابنا لیا - دوسری میں نکرت کی جھو کے برہنوں نے فور آاس زبان کو ابنا لیا - دوسری میں میں میں دوست کے بیمنوں نے فور آاس زبان کو ابنا لیا - دوسری میں میں میں دوست کے بیمنوں نے فور آاس زبان کو ابنا کی کے مائی میں میں دوست کے بیمنوں نے فور آاس زبان کے مائی میں میں میں دوست کے دیات کی میں کو بیان کے مائی میں میں میں میں میں دوست کے دیات کی میں میں کو بیان کی دیات کی میں میں کو بیان کی دیات کی میں کو بیان کی دیات کی در اسان کی دیات کی

 زبان تقی اور جے صدیوں پک فرعونیوں کی سر بہتی حاصل بھی، نسبتاً کر ورحلے کا بھی قابلہ مذکرسکی اور اس کی جگہ ہوبی زبان نے لیے ہا۔ اس سے برعکس یہاں خطو زیادہ شدید کھا کی شمیری زبان کو مذکو بھی دانسٹوروں نے تقویت بہنجانے کی کوشش کی تھی اور نہی سیاست وانوں نے۔ لہذا فارسی زبان بڑی آسانی سے اس کی جگہ ہے سکتی تھی ۔ دوسری طون مقامی مذہبی کقرید سنسکرت زبان سے استعمال پر بڑی سختی سے ساتھ کا دبند دہنے ہوتے۔ یہ صورت حال اسانی بنیا دوں پر شمیری تقسیم کا باعث بن جاتی ۔ سینی فارس کا علاقہ مسلمانوں کے بیے اور سنسکرت کا علاقہ مندوں سے یہے۔ اسے شاید مبالذا منے نظرید تھور کھی کہا جا جا تھے جو کشمیری زبان میں ہی سے دو مختلف کیا جا دیں کو جہم دے دیتے۔

اس لبس منظریں پرحضرت مشیخ ہی تھے کہ جواس زبان کے محافظ کی حیثیت سے آتھے۔ امخوں نے ایک طوٹ زبان پراپنی قدرت کا مظاہرہ کرنے سے بیے سنسکرت آمیزشمبری تظیں تھیں اور دوسری طوب بول جال کی زبان اور ادب کے ساتھ فارسی کواستدلالی طورریم آمیز کیا ۔ انتفوں نے منصوت فارسی کی شغری اصناف متعادف کیں بلکہ فارسی زبان كے قریب استعادوں ، صرب الامثال اورتنبیها ت كووضع كيا يا كھراسى زبان سے قابل قبول الفاظ وتراکیب تک مستعارلیں۔ اس طرح انفوں نے کسٹمیری زبان کوختم ہونے سے بچایا ، اسے تازہ کار ادبی مئتوں سے مالا مال کیا اوراس کے ذخرہ الفاظیں اضافہ کیا۔ لاعارفه نے الوسی نعے مقامی زبان میں کائے تفے لیکن اس زبان کوزمانے کی دست بردسے بجانے ک صلاحيت اس منهيئ علاوه ازيران انزات كيلاب كوروك ليناكسي عنفوسي ليه نامكن تفاجا بساس كامرتبه تحجيمي ببوتا راس ليعلاعارفه نيصفرت شيخى والده سهكها تقاييك يرسه روحاني وارث كى برورس كا مِثْن كُواتِ من المعالم المسمرة تقافتي ورثه كوبجان كے ليے حفرت شيخ في ايك الم الم جاعت شكيل دى -ووم ، اس بات کی کئی باروضاحت کی گئی ہے کہ ایرانی کلچر جونسبتاً زرخیز بھا، یہاں خجاكيا جس سيختم يركى تهذبي روايات كيختم بوجاني كاخطره تفارحضرت شيخ فيتربب إفته ریشیوں کی ایک جماعت تھیل دی حب نے مقامی روایات کو بحال رکھا اوران کی ترویج کی۔

اس سے بنتیج اخذ نہ کیا جائے کہ رکیتی ترقی کے مخالف تھے یا وہ حالت موجود کی قوتوں کی نمائندگی کرتے تھے یا کھرید کہ اکھوں نے مبلغین کے بنیادی مقصد کے برعکس کام کیا۔ واقعہ یہ ہے کہ اکھوں نے تازہ دجہ یہ خیالات کو قبول کیا، ان کی اشاعت کی اوروہ طرزعل اختیا رکیا جس سے حکومت بھی تمدنی انقلاب اور قابلِ قبول روایتوں پراسس کے مثبہت اڑات کے نتائج کو سے کم کرنے کی جانب راغب ہوئی۔ یہ کہنے کی ضرورت بہیں کہ مبلغین اور رہنیوں کا مشتر کہ مقصد کھا اور دہ کھا اسلام کی اشاعت تاہم غیر کمکی مبلغین کی وششوں سے شعوری یا غیر شعوری طور پرایرانی یا وسط ایشیائی تمدن کے مبلغین کی وششوں سے شعوری یا غیر شعوری طور پرایرانی یا وسط ایشیائی تمدن کے اخذ وقبول کے لیے داہ ہوا د ہوئی۔ اس لیے رکیشی بزرگوں نے جہاں اسلامی دوایات کو کام کرنے کی خاط مبلغین کے ساتھ مل کرکام کیا وہاں نے کلچر سے مقامی دنگ وروپ

ربی رست عناصر کے سیاسی تو ت کے طور پر اکھرنے سے فرقد وارانہ ہما ہنگی کوشد بیخطرہ لاحق مقا۔ خود غرض برہنوں اور مطلب پرست ملا وک، دونوں نے ایک ہور مدافعتی توری کے ایک ہور مدافعتی توری کے ایک حقیقت سے کام کیا ۔ تیجہ کے طور پر اُن فرقوں کے درمیان منازعے کی صورت بیداکی جارہی تقی جمفیں ایک مشترکہ کلچر ورشیں طابھا اور جن کے تا زعے کی صورت بیداکی جارہی تقی جمفیں ایک مشترکہ کلچر ورشیں طابھا اور جن کے تا ہیں میں تہرے ساجی دوالبط تقے۔

ہ ہیں یہ مہرت شیخ خود البی توتوں سے خلاف اُٹھ کھڑے ہوئے اور فرقہ وارانہ ہم اُہنگی کا حضرت شیخ خود البین تخت میں ان کا والہانہ بن مندرجہ ذیل اشعارے واضح ہوتا ہے۔ پر جاپہ کیا۔ اس نصب اللین نے تئیں ان کا والہانہ بن مندرجہ ذیل اشعارے واضح ہوتا ہے۔

ایک ہی ماں باپ کے دوبچوں سے درمیان یہ نفرت کی آگ کیوں ب

مجلا (اس صورت میں) ہندؤں ا ودمسلمانوں سے

خداکیسے اور کیوں کرداضی ہوگا؟

" النّر مجھے بھی ایہا ہی وردان عطاکر"کے عنوان سے ابنی طویل دعا نیہ نظم یں مصرت سینے نورالدہن اسی روحانی مرتبے کی دعا ما نگتے ہیں سے خدا کے اللہ اور مصرت سینے نورالدہن اسی روحانی مرتبے کی دعا ما نگتے ہیں جس سے خدا کے اللہ دیر اول

کھون گاؤں کی گونگی لؤکی یا سرحہ والزکونوازا تھا۔ یہ نظم اس قدر مقبول ہوئی کہ
اسے اب تک مسجدوں اور مسلما لؤں کی درگا ہوں بی عقبہت کے ساتھ پرطمھا جاتا
ہے۔ اس محاظ سے کشمیر اسلامی دنیا کا غالباً ایسا واحد خطہ ہے جہاں مسجدوں اور درگا ہوں بیں ہندوسنتوں کا نام عقبہت واحرام کے ساتھ لیاجاتا ہے۔

حضرت شیخ کے مریدوں اور ان کی جاعت کے اداکین نے فرقہ وادا نہم انہائی سے معمود ، خدا ترس معاشرے کے یہ دہنی اور جذباتی بنیا دیں تیارکیں۔ بعد میں بیکشیری سوچ کی ایک تابی تابی کی اور اس طرح شد بدخو وادا نہ ہیجان کے دور ان مجی کشمیر بیوار خیالات کی تجربہ کا ہے تبطور اُنجوا۔

ان جاحقائق سے ظاہر ہوتا ہے کہ حفرت شیخ ، جوا خلاقی قدروں ہیں غیرمتزلزل
یقین رکھتے سے ، کمٹیر کے بیلے عوامی رہا سے جفوں نے مقامی اقدار کی بنیاد پردواداری
کامشرکہ کلچر قائم کیا۔ انفوں نے کشیری زبان کے چراغ کو گل ہونے سے بچا یا اوراس کے
بول چال کا دائرہ وسیع کر دیا ۔ انفوں نے اپنی بخریب میں ان اقدار کی نمائندگی کی جو
کشیر سے محضوص ہیں اور ساتھ ہی کشیر کی شناخت اور وصدت کو محفوظ ارکھا۔ اسی
نیس منظر سے باعث قوم نے ان سے ہے " علم ارکشمیر کا نہایت موزون اور مناسب
خطاب تجن لیا۔

یخطاب مالبدالطبیعاتی توضیح می رکھتا ہے۔عقیدہ بہہے کہ قیامت کے دن حضرت نیج نور الدین من حیث القوم کشمیریوں کی قیادت کریں گئے۔

### تسهجانن

لفظ السبج ارحت وبرکت) برحدت کے بھیلاؤکے ساتھ ساتھ ساتھ مرشکرکا مزاد ن بن گیا اور اس طرح کشیرکی مذہبی اور فلسفیا نزوہنگ میں جگہ پاگیا۔ حضرت سنیخ کی ولادت کے وقت اگرچ بودھ معاشرہ مفلوج ہو دیکا تھا ، تاہم اس کی تعلیات کے اٹرات امجی تروتانہ اورکشمیرکی ساجی اور ندمہی زندگی میں واضح طور پرعیاں تھے۔حضرت شیخ خود تھی بودھ فلسفے سے متا تر تھے جیساکدان کی عملی زندگی سے ظاہر ہوتا ہے۔ وہ آازہ سنزوں سے استعمال سے برہزکرتے تھے تاکسی حانداد شنے کو نقصان نہ بہنچائیں ۔اس سنزوں سے استعمال سے برہزکرتے تھے تاکسی حانداد شنے کو نقصان نہ بہنچائیں ۔اس سی سجائے وہ سنزلوں سے گرے ہوئے بیوں کا ہی شور بہ تبا دکرتے تھے۔

" روضة الریاض کے چندستوروں میں با باخلیل نے کھاہے کہ حفرت شیخے نے
" بودھ جربت کے عنوان سے ایک طوبل نظم کھی تقی ۔ فاضل مفتقف نے" بودھ جربت
" ایر جربہ تولی حکمت کیا ہے ۔ با باخلیل لفظ ابود الحرکشیری لفظ ہے) کے لغوی معنی کی وج
سے غلطی کر گئے تھے جس کا مفہوم " مبرھی یا" حکمت " ہے ۔ در اصل بے نظم مہاتما برھی مدے میں ہوگی ۔ ایک اور دعا ئی نظم میں شاع نے گئے تم برھ کو لوں خراج عقیدت بیش کیا ہے مدے میں ہوگی ۔ ایک اور دعا ئی نظم میں شاع نے گئے تم برھ کو لوں خراج عقیدت بیش کیا ہے ہے۔ اسلی سمج کے سہر با ندنے

بے انتہاکیان دھیان کیا

اس نے کال (وقت) اور ال ہمس کچھ نیاک دما۔ میرے خی ا اسمجھے کھی الیسا ہی وروان عطاکر۔

بوده فلسفہ کے زیرا ترا تھوں نے کئی ایسے الفاظ اور تراکیب کا استعال کیا جومر برهمت سے مخصوص تنفے اور ایساہی ایک لفظ اسمج وسہر) ہے ہجس کا انفوں نے بالعموم استعمال کیا ہے۔ انتفوں نے اس لفظ کے معنیٰ بھی بدل دیئے اور اسے صوفیوں لفظیات کا جُرِبنایا جفرت محملی اللہ علیہ دیلم کی شان میں مرح سرائی کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں ۔

> میرے الند! تونے میرے پیٹیم پر سمیج قرآن نازل کر کے ان کی نظر کو بے بناہ وسعت بخشی

نیدمت می عقیده رکھنے کے با وجودکتنمیر کے ہندو، مہاتما برھ کابڑااحترام کرتے تھے۔اس لیے انھوں نے حفرت نیخ نورالدین کو گوتم برھ کا نیاجنم قرار دیا اور محبت وعفیدت کے بیش نظام نیں "سہجانند" کا نام دیا حضرت شیخ نے ہندو فرقہ کے لیے محافظ و نجات دہندہ کی حیثیت سے

جورداراداكياسس يخطاب اورزباده مقبول بوا-

# حضرت المعتمريد

جیاکہ پہلے پی کہا جا چکا ہے ،حفرت شیخ نے سینکڑوں رکشی اپنے ،سلک میں داخل سے اور کارکنوں کی منظم جاعت مے ساتھ ملک بھریں اس کی بنیا دیں شکم کردیں ۔ ان اداکین میں مرداورخواتین دونوں شامل تھے جن میں سے بعض نے تشمیری ادب کی قابلِ ذکر خدمات اسجام دیں۔ ان میں سے کچھاس قدر مشہور ہوئے کہ انفوں نے خودھی اپنے قائد کے مشن کو ہے ہے لیے مربدوں کی اُ ذا دانہ صفیں بھرتی کیں ۔

حضرت شیخ العالم کی و فات سے بعد آپ کے جار متازم بدوں نے بکے بعد دیگرے سخریک کی قیادت کی۔ انفین خلفائے شیخ تھی کہا جاتا ہے۔

## بابابام الدين

مدره ما کھے کے حینے سے کلاب کا دستہ توڑنے کے بعد میٹے سے دہیں اور نوماہ بعد حضرت نیخ کوجنم دیا۔ سدرہ سے بعد سادھوی بیوی حینے پر پہنچی۔ اس نے سوس کا دستہ توڑا ، اس کی خوشبر کوسونگھا، بیٹ سے دہی اور ایک لاکے کوجنم دیا جو ایک سی جوگی بنا۔ دنیا داری سے کنارہ کمش ہوا اور ضلع اننت ناگ کے علاق مثن میں واقع بومزو کا وس کے مقام پر ایک فارمیں زا ہلانہ زندگی گزاری ۔ اسس فارکو " آری دائے کا فال میں کہاجا تاہے۔

مادھوکی ولادت سال ۸ ہے۔ یہ اور یہ ہوئی ہوگی۔ یہ علوم نہیں کراس نے اپنی مادھوکی ولادت سال ۸ ہے۔ یہ سال ۱۹ یہ ہوئی ہوگی۔ یہ علوم نہیں کراس نے اپنی مبات نقیبی ہے کہ اس نے اسس حد تک مبات ولادت کھے جوگی بورہ کو کہ جھجوڑا ، البتہ بہ بات نقیبی ہے کہ اس نے اسس حد تک

رومانی امتیاز اور کمال حاصل کیا تفاک صبح سوری صوری چرد صف کی ده وریائے جہام کے کنارے پرواقع تمام بڑے مندروں کی گرائی کرتا ہمت ۔ ایک طویل القات بی حفرت نی اور سادھولے ایک دوسرے کے سامنے ابنا ابنا فرہبی نقط نظر پیش کیا،کشف و کرامات کا مظاہرہ کیا اور ایک دوسرے کے دوحانی کمال کو آ ذما یا۔ آخر کا دسادھو حضرت نیخ فوالدین کے مطاقہ میں بیاں بیں شامل ہوا اور منزق براسلام ہوا۔ اس سادھوکا نام بام الدین دکھاگیا۔ حفرت نیخ کی وفات کے بعد بام الدین نے دوسال تک دلیتی تخریک قیادت کی وہ بود بام الدین نے دوسال تک دلیتی تخریک قیادت کی مور دیں اسی غادیں انتقال کرگئے جہاں انفوں نے تفکر اور دیا صدر دفتر قائم کیا تھا۔ گزادی کا مرکزی صدر دفتر قائم کیا تھا۔ ان کی موت سم می در مطابق بہم اوی میں دمفان کی چودھویں اور بیدرھویں تا درخ کی در دران نے جھوٹے ساتھی حضرت ذین الدین لداخ کے دُوردرالا در میانی شب میں واقع ہوئی۔ ان سے جھوٹے ساتھی حضرت ذین الدین لداخ کے دُوردرالا میں اور دوبادہ در میانی شب میں واقع ہوئی۔ ان سے جھوٹے ساتھی حضرت ذین الدین لداخ کے دُوردرالا میں علاقے سے والبن آئے۔ انفوں نے باباصاحب کی آخری دسومات انجام دیں اور دوبادہ سرحدی علاقے سے والبن آئے۔ انفوں نے باباصاحب کی آخری دسومات انجام دیں اور دوبادہ میں علاقے میں والنہ ہوئے۔

بابا بام الدّین کے نماگر دہیت بڑے دستنی تھے جن میں بابا رحب الدّین بابات کودالدّین معنی سے تشکیری میں میں میں میں سے تشمیری میں صبور الدّین ،حنیف الدّین اور باباتنمس الدّین شامل تھے۔ بابا بام الدّین سے تشمیری میں بعض اشعاد منسوب ہیں تاہم ان کی شاعوانہ حیثیت برائے نام ہے۔

# حضرت زين الرتين ولي

ذکر موری ہے کو ختواٹ کے بالمد علاقے کے ذکے سنگھ (جے سنگھ) کن حالات میں حضرت شیخ کے وائرہ انٹریں آگئے ، مشرف براسلام ہوئے، زین الدین کہلائے اور انٹیں جضرت شیخ کے وائرہ انٹریں آگئے ، مشرف براسلام ہوئے۔ زین الدین کہلائے اور انٹیں جھن پرگز نیں ایک خود مخت اردینی مرکز کے اختیا دات سونیے گئے۔ وہ حبکہ (جہاں یہ مرکز کھا) عیش کہلاتی تنی جو اب عیش مقام کے نام سے جانی جاتی ہے ۔

اس امرکا بھی ذکر بہو جیکا ہے کہ سلطان زین العابدین کے حکم کے تحت حفرت زین الدین وادی برر ہو گئے اور اکفوں نے تبت میں مارے مارے کھرتے ہوئے حبلا وطنی کے دوسال گزارے۔ بام الدین کی وفات کے بعد رہینیوں نے ان کی خلافت کا اعلان کر دیا۔ چنانجہ سلطان نے ، نتائج کا خیال کرتے ہوئے ، جلا وطنی کا حکم منسوخ کرنے کے فوری اقدات اعظات اور اعفیں واپس تبلانے کا فران جا دی کیا۔ عوام اور حکومت دونوں کی جانب سے ان کا گرم جوستی سے ساتھ استقبال کیا گیا۔ امھوں نے ، سم اع بی خلافت کا منصب سنبھالا۔ ابنی جلا وطنی کے دنوں سے تجربات بیان کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں سہ

زمہریہ میں اپنے سس ہا کھوں کو

یں ۔ نہ اپنی مانسوں کی حرارت سے گرم کیا ۔

تبنتے ہوئے خشک صحرا ہیں بیاس تجھانے سے بیے

مجھے ہونٹوں کو زبان سے ترکرنا پڑا
مثد بدسردی میں میرے کان بخ بن گئے
مثد بدسردی میں میرے کان بخ بن گئے
مرکبیٹی کا لقب بانے سے بیے

ہم نے اپنے وطن حجوڑ دبئے

نشیب و فراز دیکھے اورمشکلات کا سا مناکیا
ہم دلیثیوں سے بُر سے دن آنے والے ہیں ۔

ہم دلیثیوں سے بُر سے دن آنے والے ہیں ۔

آتھ مال تک سرگری اورتن دہی کے ساتھ تحریک کی قیادت کرنے کے بعد ذہن الدین گنگ میں معلی میں موفات پاگئے۔ اپنی وفات سے قبل انھوں نے بہنواہش نظام کی کہ کوئی ان کے غاریں واخل نہ ہو۔ چنا نجہ تیسرے روز جب ان کے مرید غاد کے اندروا خل ہوگئے توانعوں نے ولم ل نہ با ازین الدین کی نعش دیجی اور نہی تدفیین کی اندروا خل ہوگئے توانعوں نے ولم ل نہ با اورتا دیک غارکے اندرا وربا ہر ہم گان کوئی نشانی۔ مریدوں نے زار وقطا ررویا اورتا دیک غارکے اندرا وربا ہر ہم گان کی تلاش کی۔ بالآخر با با نے اپنے ایک مرید کوخواب میں اپنی قرکا بہتہ بتایا اور اس طرح ایک خاص جگہ کی نشاندی ہوئی جہاں ایک آستان تعمرکیا گیا۔

ان کے مربروں میں باباشمس الدین ، بامی دلیٹی اور دریا دین شہور ہیں۔ بابازیں لدین نے آگرج کھیے ہی اشلوک کہے ہیں لیکن فکرا ورفن ہردوا عتبارسے یعمدہ مشعر بإرے ہیں۔

## بابالطيف الدنين

ریتی تحریک کے تیبر بے خلیفہ بابالطیف الدین، مٹرلیو و و و آن کی حجو فی سی ریا تیسی کے حکم ان تھے۔ وہ مختہ کچھری کے مقام پر حفرت شیخ سے متاثر ہوئے۔ ان کی قسمت بی ملطنت کو حجو و کر تبیر بے خلیفہ کی حقیبیت سے عوام کے دلوں بر عکومت کرنا تھا، اس یے حفرت شیخ سے ان کی یہ ملاقات بڑھ کہ کہ کی دوستی میں بدل گئی۔ بالآخر لڈی دینہ (نطیف الدین) فی اپنی سلطنت ججو ردی، اسلام قبول کیا اور حضرت شیخ کی ضدمت گزاری میں دہنے گئے۔ اپنی سلطنت ججو ردی، اسلام قبول کیا اور حضرت شیخ کی ضدمت گزاری میں دہنے گئے۔ بازین الدین کی دفات کے بعد تحریک کی قیادت انفیں سونبی گئی۔ انفوں نے تحریک کی دہنا کی و قات ہو شکر میں ہوئی جہاں ہو قیادت و ترہ ہال اور پوشکر میں خود اپنے ہی مرکز دی سے کی۔ ان کی وفات ہو شکر میں ہوئی جہاں ہو وہ مدفون ہیں اور جہاں ان کا آستان مرجع خاص وعام ہے۔ ان کے کئی مربیوں نے حجی شہرت اور قبول عام بایا۔

#### ر. با بانصرالدين

وودر دمضبوط) بحیباکه ان کااصل نام تھا بجوانی بیں معدے شدیدعاد ضی بی مبتلا تھے۔ اس تکلیف نے انفیس حضرت شیخ سے فیضیاب ہونے ہے لیے ان کے غاری لا یا جنانچہ وہ بعد بین صحت یاب ہوئے اور حضرت شیخ کی فدرت بی رہے افغوں نے بڑے جوش وجذب جنانچہ وہ بعد بین صحت یاب ہوتے اور حضرت شیخ کی فدرت بی رہے افغوں نے بڑے جوش وجذب میں سے بخاطب ہیں جبنانچ شیخ العالم کی منہیں کرتے تھے حضرت شیخ اپنے بیش تر اشعاد میں ان ہی سے مخاطب ہیں جبنانچ شیخ العالم کی منہیں کرتے تھے حضرت شیخ البنائم کی وفات کے بعد با بالصر نے جوار بین ان کے صدر دفتر کا انتظام سنبھالا ۔ اگر چہ وہ حقیقت بی اس تحریب سے قا بد تھے لیکن انحفوں نے خود بام الدین ، فرین الدین اور بطیف الدین کو اپنے بیش روکوں کی حیثیت سے نام دکر دایا اور خود تدیادت کی بھاگ ڈوران تین بزرگ ساتھیوں بین وفات کے بدر ہی سنبھالی ۔

ما ادر ہے یہ دونوں گاؤں وا دی کشمیر کے ترکام ضلع ہیں واقع ہیں۔

بابانعری وفات سے بعد تحریب کی تعیادت ان سے مربیروں کومنتقل ہوگئی اور جرار سے بنیا دی رلیتنی مرکز کا انتظام ،جس میں حضرت شیخ کی درگاہ کانظم ونست بھی شامل کھا، بابانعر کے ہی دلیتی سلسلہ کے بخت رہا۔

بابانفرایک ایجے شاعر تھے۔ ان کا کلام رکیتی ناموں میں درج ہے۔ یہ ابانفرہی ہے جمفوں نے کشری میں تھے جمفوں نے کشمیری میں قطعہ تاریخ لکھنے کا شعری طریقہ متعارف کہا۔ اس طرح کا بہلا قطعہ انفوں نے حضرت شیخ کی وفات پر کہا۔ قطعہ رجس صورت میں اب یہ دستیاب ہے) کے ہے متحضرت شیخ کی وفات پر کہا۔ قطعہ داخل مصرعے سے حضرت شیخ کا مال وفات نکلتا ہے۔

بابانعرنے ۱۵ ساء میں وفات بائی اور ائفیں اُسی اُستان میں دفن کیا گیا جہاں ان کے مرشد مدفون ہیں۔ بابا کے اشلوکوں کی خاص تعداد نور ناموں میں محفوظ ہے لیکن ان میں سے بعض ان کے مرشد کے اشعار سے خلط ملط ہوئے ہیں۔ انھوں نے اپنے مرشد کے ہے مرشد کے ہوگیما نہ خیالات سے مملوہیں۔

سادگی اورروانی ان کے کلام کی بنیادی خصوصیات ہیں۔ کچھ نمونے ملاحظہ ہوں سے
دہ بوٹرھا کہ جس کے دانت مزہوں اخروطے کاکیا کرے گا؟
نا مرد اور ناتواں شخص تعیہ رو کمان کا کیا کرے گا؟
گئے تا گردن میں موتیوں کا بارکس کام کا؟
اوراندھے کے یے خواہورت عورت کی شش کے کیا معنی؟

میں اپنے التھ پرسے انگوں کا کے کے جومیری خواہش پوری کریں گئے لیکن افسوس کہ جب بیمکم کی تعمیل کرنا بندکر دیں گئے تیب بیکم کی تعمیل کرنا بندکر دیں گئے تیب بیری کس سے مانگوں گئا ، کون دے گا بجھ!

امتیا زکاتاج دین دارشخس کے سروی زیب دیتا ہے

جو ذکرحِق کے ساتھ ساتھ فکرِعیال بھی کرناہے۔ ہارے بیغیرسب سے بیادے ہیں الندسے تنتیں اینے خلوص کے باوج و آپ نے عمل سے بھر پاورساجی زندگی گزادی ۔ جوشخص خانصتاً سماجی و ما دّی زندگی گزارتا ہے وہی ابدی عشق کی منزلِ مقصود تک پہنچ پائے گا۔ حضرت شیخ نے ایک سٹروک میں اپنے جارم بدان باصفائی تعربیت اس طرح کی ہے۔ بام الدتين، نصرالدتين ا وربابا زبن الدتين ا وروفا دا ربطیعت الدین التذني مجهر جاربيرے بخشے ہن جفیں میں نے ایب ہی مالا میں برویا ہے، يىمىرى بى اورىي ان كاتبول ـ ابک اورحگہ وہ ہام الدین کے بارے یں تکھتے ہیں سے بامزوگاؤں كا بمدسادھو جس نے اپنی زندگی مبتوں کی بیہا میں گزاری مرسفدانم اسے اپی راہ پرلے اسے تحجيجبى ابسابى ودوان عطاكر بلبا زین الدین سے بارے بی اس نظمیں کہتے ہیں ۔ ميرا زُي<del>ر دزين الدين) سرحيتمدُ أب حيات ب</del> اس نے الندکی اس قدرعبادت کی ك ثماكرد استاديد آية بكل كما کے النّد مجھے تھی ابسا ہی ورد ا ن عظاکر

مفرت شیخ کے مربدوں میں سنیدغلام الدّین اودرسٹیرعلی پنی دجو کھے پورہ میں بدنون -

ہیں) جیسے غیر ملکی بھی شامل تھے۔ مقامی علمادیں مشرلیف آمثور ، ملآ پیر باد اور قاضی صدرالد تن ایس جیسے غیر ملکی بھی شامل تھے۔ مقامی علمادیں سے بابا ہام الدین کے علاوہ کتی پنڈت دقط بالدین ) اور تنکی دینہ جیسے علمار آپ کے سلسلے میں شامل ہوئے۔

حفرت شیخ العالم کی خاتون مریدوں میں سے تین نے بڑی شہرت پائی نیام ابی ال عادفہ سے بعد کشمیر کی دوسری بڑی شاء ہے۔ اکفوں نے کشمیری میں بہلا مرشد لکھا۔ ابنے بحبوب مرشد کی وفات کے بعد اُن کی جدائی میں سنام باجی نے جو اشعاد کے وہ سوز و گداز آتشیم ان استعادات کے استعال اور مواد ومضمون کے اعتبار سے صنعت غزل کے بہت قریب ہیں۔ وگوا ورخاتون مریدوں ، دو ہت دید اور بہت دید نے زائس کے مقام پر حفرت سننے اور سید میرمحد ہمدانی محالی منافرہ میں عمل طور پر بنرکٹ کی ۔

# قومی ہیرو

حضرت شیخ نورالڈین کوا بنی حیات میں اور اس کے بعد جوشہرت ملی وہ قومی ہمروکا ہی حصتہ ہے۔ ان کی ہمہ جہزت شخصیت کے ساتھ سبھی مذا ہب اور طبقوں کے لوگ محبت كرتے تھے يشميري، من حيث القوم،آپ كوعلم لاركتنميرانتے ہيں يسلمان خاص طور راپ كو شیخ العالم کہتے ہیں اور مہندوؤں سے لیے آپ سہجا نندیں۔ چنا بخہ وہ شعبہ فسادات کمی حو عیک دُور میں روز کا معمول بن حکے تھے ، فریقین میں حضرت سنیخ کی ہے بناہ مقبولیت پر انزانداز نہیں ہوئے۔ بہتغیہ با د تنا ہ سلطان علی متنا ہ چک ( ۸۸ – ۱۵۷۰) ہی تحقاجس نے ان سے اتنان عالیہ سے اردگرد دایودار کی کندہ کی ہوئی لکڑ ی سیٹنا ندار راکدہ بنوایا۔ روایت ہے کہ سررہ ماجی جب اتمید سے تھیں توا کفوں نے حضرت تناہ ہملان سے يحليف كانشكايت كى جوائفيس نماز كے ليے تھكتے وقت بيط ميں محسوس موتى تفى كہا ماتا ہے کہ شاہ ہمدان نے اکھیں منٹرق کی جانب منہ کرسے نماز پڑھنے کامننورہ ویا کیونکہ ان سے بيط بي (برورش بانع والا) بجة بهي بايخون وقت با قاعد كى كے ساتھ نمازاداكرتا بحت ا سدره ۷۷ ــ ۱۹۷۹ عیں امیرسے تقیں جبکہ حقائن کے مطابق تنا و ہمران اس ز طانے میں سے میں میں منہیں تنفے۔ لہٰزاس طرح سے واقعات محض اسطور کا حصتہ ہیں۔ اس طرح سے کئی قبضے ان کی زندگی سے منسوب ہم لیکن وہ یا تواسطور کا حصتہ ہم یا کھر نوک نوعیت سے ہیں جصرت شیخ سے تئیں عوام کو جوعفیدت و محبت بھی اس کے بیش نظر<u>دہ</u> ۔ فوک لور سے محور مین سکئے ۔ دہ غالباً ایسے واحد شخص ہیں کہ جھیں کسی نہ کسی شکل ہیں جیش تر سشمیری فوک نور سے مرز کی حیثیت حاصل ہے۔

"زہنہ نامہ" ( تولّد نامہ) ابک طویل لوک گیت ہے جوحفرت شبخ کے قبل ا زیردِاکش اور بعداز بربدائش کے کمنتف وکرامات بیان کرتا ہے یہ تزراد برسیوا د " ( حرِاد شرلیف بیں جمعرات سما میلہ) کا انزکشمیری نوک لور کا ایک ا وژھبول موضوع ہے۔

حفرت شیخ کاکلام کشمیری جمله ساجی دمذهبی فضا پراینا اثر دکھتا ہے یکا بی ہوسیقی کی سکتوں کا آغاز ان کے اشلوکوں سے کرتے ہیں ، مذہبی مبلغ منبروں پراور لیڈرسیاسی بلیٹ فادم پر آب کے اشعاد بڑھنے ہیں ۔ خروریات زندگی کی بڑھتی ہوئی قیمتوں سے پرلیٹان گھریلوعورت ان کا یہ شعرد ہراتی ہے ۔ ہ

ایندهن چندن کی طرح کم یاب ہوگا نمک ، جینی سے بھی بیش قیمت ہوگا اور کھانے کا تیل عطر سے بھی مہنگا ہوگا

نیک سیرت خاتون معاشرے میں بائی جانے والی بدا خلاقی سے تقرّا کردُ کھواوراندوہ میں اینے ہیروکا حکیمانہ قول مینن کرتی ہے۔ ۔

آنے والے دنوں کے تیور ہی کچھ اور موں گئے موسم خزاں کے عیل بہاد کے عیاں کے ساتھ ہی بک جائیں گے ماں اور بیٹی ایک ووسرے کاماعظ کیر کھرسے مکلیں گئی ایک ووسرے کاماعظ کیر کھرسے مکلیں گئی اور دن دات غیروں کے ساتھ گزاریں گئ

نام نہادعوامی مکمانوں سے مایوس ہونے والے لوگ وہی بات دہرا نے ہیں جو حضرت سینے پینے سے حضرت سینے بیٹے سوسال پہلے برمحل کہی تھی ہے مصرت سینے پیٹے سوسال پہلے برمحل کہی تھی ہے سرحیتے سوکھ جائیں گے سرحیتے سوکھ جائیں گے پرنا ہے لہاں بہیں گے پرنا ہے لہاں بہیں گے

اور كيم للك يربندرون كاراج بوكا

کشمیری زبان کے کسی محاورے یا حکیمانہ قول کا جب بھی حوالہ دیاجا تاہے توان کی تنخلیق حضرت سنج سے منسوب کی جاتی ہے۔ اگرچہ منعدد محا ورسے ان کے اشعا رسے

مانوذی اوراس حینیت سے وضع کیے گئے ہن تاہم بھی الیسے نہیں ہیں۔ لیکن اس سے
ان کی شخصیت کے اثرات کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ جو بھی لیڈرد ، مسلغ یا مصلح انف لابی
یا صلاحی اقدامات اُنظائے کے لیے سامنے آجائے اسے لاز ماحضرت شیخ کی جھیتر تھایا
کے نیچے بناہ لین ہے۔

انیسویں صدی بیں کشمیر کے مسلمان معامتر ہے ہیں حدسے زیادہ آستان پرست ذہنیت داخل ہوگئی مصلح اور داسخ العقیدہ مذہبی مبلغوں نے تاہم السے کاموں میں انتہا ہندی کی کوعی تنقید کی بہان تک کا انتھوں نے ایسی حرکتوں کوئت پرستی قراد دیا۔ انتہا ہندی کی کوعی تنقید کی بہان تک کا انتھوں نے حضرت شیخ سے اشلوک کے طرز پرا کی مقول مضع کیا اور اسے حضرت شیخ سے منسوب کیا ہے وضع کیا اور اسے حضرت شیخ سے منسوب کیا ہے

مُوكر استان استان کرتی بیکوداستان واکی سرتنان بیتی مت کرد وی کرج خواستان وا لیے نے کیا۔) (آستان بیپتی مت کرد وی کرج خواستان وا لیے نے کیا۔)

بعض شعیوں نے حفرت شیخ سے طرز پر بیم معرکہ طوح لیا اور اسے ان سے منسوب کیامہ اس ترآ دِیمُظ والن نمَن

(ده آل سنجی کو کھول جائیں گے اور محض تبرگات (مود فیرہ) کی عبادت کریں گے)

ام ۱۹ اء میں جب سنخ عبداللہ نے مطلق العنان فو وگرہ مہارا جہ کے ظلم و جبرگولاکا دا

تو وگوں نے ان کی جرات کو محجز انی سنح ہما اور ان کی شخصیت کے تئیں عقیدت کو ظاہر

سر نے سے بیے نزر دیشی کے اسلوب اور طرز پر ایک سنع گرط حد لیا جے آج بھی شنخ نورالدین کے ساتھ منسوب کیا جا تا ہے۔ شعر ایوں ہے م

زینہ گیرآب بھیر صور منزلال نیر رہیں ہے۔ کا بھین اسی وقت صورہ یں سے ایک ہیرا جھے گا اسی وقت صورہ یں سے ایک ہیرا جھے گا اسی وقت صورہ یں سے ایک ہیرا جھے گا اس مورہ مرحوم شیخ عبراللہ کی جائے پیدائش ہے۔ کہا جاتا تھا کہ بار ہمول کے زینگر علاقہ کو آبیا شی کی سہولیات ان ہی دنوں فراہم کی گئیں جب فدکورہ لیڈرکی بیدائش ہوئی۔ علاقہ کو آبیا شی کی سہولیات ان ہی دنوں فراہم کی گئیں جب فدکورہ لیڈرکی بیدائش ہوئی۔ کشمر سے سے مارف ، بادشاہ ، عالم یا سیاست دان نے قومی سطح پر

اس قدرخراج سخین نہیں بایا جس قدر حضرت شیخ کو الا یحض ان کی شخصیت اور تحریک پر فارسی میں کتابوں کی کتابیں تصنیعت کی گئیں۔ کشمبر کے شعرائے متاخرین نے فرن شیخ کی مدح میں سیکھوں نظمیں ماکھیں۔ انھوں نے موضوعا ن سطح پر بھی ان کے کلام کی قلب کی مدح میں سیکھیں۔ انھوں نے موضوعات سطح پر بھی ان کے کلام کی قلب کی سنت عری سے میدان میں حضرت شیخ کے جانشینوں نے ان کے طرز اسلوب میں متعدد تخلیقات نظم کیں۔

جیساکہ ذکر ہو حکا ہے، مزاحیدراور شہنشاہ اکبر نے اپنی اپنی حکومتوں کواستحکام بخشنے کے لیے اپنی جارحانہ کا دروا تبوں کو حضرت شیخ کی" دوحا بی خواہشات سے منسوب کیا ۔ دولؤں نے یہ کہا نیاں گڑھ الیس کہ انتخاب سے ایک درولیش صفت کو دکھیا جس نے ابنا نام لزرالڈین بتایا اور یہ ہڑایت کی کرمیری قوم کو فرقر وادا نہ حکم ابن سے بچا قر۔ وو افغان گورزوں لا اس کھ جیون مل اور عطا محدخان نے بھی حضرت شیخ کی مقبولیت کا فائدہ اُٹھاکہ انقطاع کی کا دروائیوں سے یہ عوام سے حایت حاصل کی مقبولیت کا فائدہ اُٹھاکہ انقطاع کی کا دروائیوں سے یہ عوام سے حایت حاصل کی مقبولیت کا فائدہ اُٹھاکہ ان کے نام کے سکتے بھی بنوائے۔

حضرت شیخ تشمیری پہلی ایسی برگذیدہ شخصیت ہیں جس کی بھیٹی صدسالہ تقریبات عوا می اور مرکاری دولؤں سلحوں پر منائی گئیس ۔

حفرت شیخ نے زندگی میں بین مرتبہ منمیر کھر کا دورہ کیا اور بعض پر گنوں اور دہہات کے بارسے میں مخصوص تا ترات کا اظہا رکیا۔ ان کے یہ اقوال فوک کے اس قدر قریب ہیں کہ اپنی قدا مت کے با وجود اب تک تا زہ معلوم ہوتے ہیں اور آج بھی بر محل اور موزون خیال کیے جانے ہیں۔ اگر جہ ان تا ترات میں بعض جگہوں کے باشندوں کے تعلق سے خیال کیے جانے ہیں۔ اگر جہ ان تا ترات میں بعض جگہوں کے باشندوں کے تعلق سے کرمی تنقید بھی شامل ہے کھر بھی متعلقہ لوگ اپنے ہیروکی ایسی کہا و توں پر فخسر محسوس کرنے ہیں۔

اس بات کا بھی ذکر ہو حکا ہے کہ شمیر میں ہر دوسرے گاؤں میں اس سرز مین سے مایہ ناذمبوت کی کوئی ندکوئی یادگا دیا کوئی آستان ہے۔ مزیبر برآں تقریباً ہرگاؤں میں لوگ مایہ ناذمبوت کی کوئی ندکوئی یا گھا ویا کہ کی آستان ہے۔ مزیبر برآں تقریباً ہرگاؤں میں لوگ مسی چنے میں او پنچے ٹیلے کو حضرت شیخ می یا دسے جوڑتے ہیں یہ کئی مسی چنے میں بیٹر یا کسی او پنچے ٹیلے کو حضرت شیخ می یا دسے جوڑتے ہیں یہ کئی

غاروں کواس سے مقدس قرار دیا جا تا ہے کہ وال حضرت شیخ نے تفکر کیا ہے ۔ جانچ ان
سے والدین، بیری بچوں، سئسراور بہنوٹیوں کی قبروں بڑھی آستان تعمیر کیے سے ہیں۔
بہاں تک کراس حبّا م کی قبر بڑھی ایک یادگا دکھوٹ ی ہوئی ہے جوحضرت شیخ سے سرک حجامت
سیاک تا تفا۔ ریاست سے محکمہ جنگلات نے جنگلوں سے سرا بیے سے تحفظ میں معا ونت کے
سطور حضرت شیخ سے اس مصرعہ کوا ہے اصولِ عمل (ماٹو) کی حیثیت سے اختیا دکیا ہے۔ ع

د حب یک ہیں بن ، تب تک ہے ات

سابق وزیراعظم سزاندراگا ندهی نے محولہ بالامصر بے کاحوالہ اپنی اُس تقریر میں دیاجو انتخوں نے ۱۹۸۰ء میں اطماعی میں کی حضرت شیخ کا درج ذیل مصرعہ ہرعدالت سے دروازے برکندہ کرنے کی ضرورت ہے ع

کریه کھوت<sub>ر</sub> ہوڈ' انصاف دانصاف عبادت سے افضل ہے )

# حضرت ملجج بحيثيث

اس حقیقت سے انکار مکن نہیں کر حفرت شیخ کا خیری زبان کے محافظ کتھے اور اکفون نے اس کی ادبی سرگرمیوں کے نئے افق روشن کیے ۔ اکفوں نے اس بین نئی ترکیبوں اور استعادوں کا امنا ذکیا ، اس کے مقامی دنگ اور سنسکرت کے ذاکقہ کو بحال دکھا لیکن ساخت ہم ارت کے ساتھ اسے فارسی ادب کی لطیعت خوشبو سے ہم آمیز بھی کیا ۔ اکفوں نے اس میں فارسی تنبیات اور علامتوں کا موزون استعمال کیا ، فارسی عوض کے اوزان ا بنائے اور زرخیز فارسی ادب کے شعری محاسن متعادمت کیے۔

مرحوم عبداللحد آزاد (۱۹۰۳ - ۱۹۴۸ ) نے بجاطور برکہا ہے کہ" لل عارفہ اور حضرت بینج کی شاعری کوایک اوبی دور کا نقط آغاز قرار نہیں دیا جا نا چاہیے بلکہ اعلیٰ اوبی دوایات کا پختہ ماحصل تحجہ نا چاہیے ؛ تاہم انفیں بھی کلام بینج بک بہت کم رسائی تقی کیونکہ نورناموں کے سودات جراد کے مجاوروں اور دیگر بیرخا ندانوں نے حمد سے جذبے کے تحت اپنی تحویل بی دکھے تقے۔ بابا نعیب جنعیں ہوبی اور فادسی و ولؤں زبانوں کے تصوفان اوب کا گہرامطالعہ تقا، کو جس قدر سکون قلب اور طانیت کلام شیخ کے مطالعہ سے حاصل ہوتی تقی کسی اور کتاب سے نہیں ملتی تقی .

"ار اللابراً و" كم مستقن حضرت بابا مشكواتى "ابنے بيروم تفد حضرت بابانفيب بركال شيخ " كا ترات كى طرف اشاده كرتے بوت كہتے ہيں كا حب النفيس (بابا نفيب كو حضرت بنج كا كلام با ان کے کچھ اشعار سننے کاموقعہ ملتا تو وہ بے حدمتا ٹر ہوتے اور اس قدر زارو فطار دوتے کر انسوکوں سے ان کاکر بیاب مجبیک جاتا ''

لل عارفر اور شیخ العائم سے بہلے واکھ " اور" وڑن " دو فاص شعری اصناف تھیں۔
ان دونوں اصناف کا ذکر لل سے ایک واکھ میں لمتاہے۔ لل عارفہ نے اپنے داخلی عادفانہ ہجر بول کا اظہار واکھ کی صنف میں کیا جو اپنے اختصارا ورجا معیت کے اعتبار سے بیجی یہ ہجر بات واحساسات کے اظہار سے بیے موزون صنف تھی۔ دوسری طون حضرت شیخ کے لیے متاوی محض تجر بات واحساسات کا وسیلۂ اظہار نہیں تھی بلکہ شاع سے نقطہ نظر کو قاد میں یا مامعین بحد بہنچا نے اور ذہن نشین کرانے کا ذریع بھی تھی جفرت شیخ العالم نظریات شام مامعین بحد بہنچا نے اور ذہن نشین کرانے کا ذریع بھی تھی جفرت شیخ العالم نظریات سام المام نظریات کا حامل کھا اور شعری شن بنیاوی انہیت کا حامل کھا اور شعری شن کی درج نانوی کھا۔ توصیدا ور اللہ سے حاظ و ناظر ہونے کا برجاد ان کا عربر زیری اصول تھا۔ نفرت، حد بحرص و ہوس، شہوا نیت اور غقے کو قالویں کرنا آپ کے ضابط کا لب باب تھا۔ انسانی اقدار کی نظیم ، جا ندارؤں کی حفاظت اور اس بات پرغیر متزلزل ایمان کر آخرت میں ہم سب اپنے اعمال سے لیے جاب دہ ہوں گے ، الیہ اصول کھے جو آپ کوکسی کر آخرت میں ہم سب اپنے اعمال سے لیے جاب دہ ہوں گے ، الیہ اصول کھے جو آپ کوکسی عمی چیزسے زیادہ عزید سے نے اعمال سے لیے جواب دہ ہوں گے ، الیہ اصول کھے جو آپ کوکسی میں جو نہ نوزیادہ عزید سے خواب دہ ہوں گے ، الیہ اصول کھے جو آپ کوکسی کر آخرت میں ہم سب اپنے اعمال سے لیے جواب دہ ہوں گے ، الیہ اصول کھے جو آپ کوکسی کر آخرت میں ہم سب اپنے اعمال سے لیے جواب دہ ہوں گے ، الیہ اصول کھے جو آپ کوکسی کر آخرت میں ہم سب اپنے اعمال سے لیے جواب دہ ہوں گے ، الیہ اصول کھے جو آپ کوکسی کر نے تھے ۔

ان ہی اصوبوں سے بیے آپ ساجی تعلقات سے دست بردار ہوئے تھے۔ دنیاوی عیش وعشرت و ترک کیا تھا اور خور کو دکھ درد ، نشیب وفراز اور بھوک اور بیایس کی دنیا میں دھکیل دیا تھا ۔ جوننخص ان بلند اصوبوں سے بیے اپنی سادی زندگی و قف کردے وہ محض اپنی یا وروں کی خوش کے بیے ہی شعر نہیں کہ سکتا ۔

اس طرح حضرت شیخ خودکو واکھ جیسی نسبتاً جھوٹی صنف تک محدود نہ رکھ سکے بلکہ اسیٰ بیش ترنناءی انحفوں نے البسی متعدو اپنی بیش ترنناءی انحفوں نے البسی متعدو نظمیں ککھیں جومواد اور مہدیت ، دونوں اعتبار نسے جدید دکھائی دیتی ہیں ۔ انھوں نے قطعات ہمی کہے اوران کے بعض اشعار متنوی کی مہدیت میں بھی ہیں۔

کلم شیخ کوشرک، کیاجا تا ہے جواسنسکرت ، لفظ شلوک کاکشمیری دوپ ہے اور

د قرآن اور صربت برکان د حر، تماری سنجات اسی میں ہے)

کشیری میں اسلامی نقد کی اصطلاحات گہرے طور پر داخل ہونے کے ساتھ ساتھ لفظ "حدیث" اس زبان میں رواج باگیا نتیج سے طور پر حدیث کے معنوں بر 'شرک کا استعال متروک ہوگیا اور اس کی بجائے یہ لفظ حفرت شیخ سے حکیمان اقوال کے لیے ہی استعال کیا جائے گا

تذکرہ نگادوں نے "رسٹرک" کو "دشوک" کا نام دیا ہے جس کے معنی کرا ہے یا آتم کرنے کے ہیں۔ بہرحال، اس کے معنی جوجی ہوں، یہ اصطلاح کنیکی ہونے کی بجائے تصوّراتی ہے۔ اس بیے اس سے بلالحاظ ہئیت وصنف ،حضرت شیخ کے تمام کلام کی تناخت ہوتی ہے۔ "وَزُن "کشمیری شاعری کی سب سے پرائی صنف ہے۔ اگر جہ ہمادے باس حفرت شیخ کے قبل کے وزُن "کشمیری شاعری کی سب سے پرائی صنف ہے۔ اگر جہ ہمادے باس حفرت شیخ کے قبل کے وزُن کا کوئی منونہ نہیں ہے تاہم ان کی شاعری اور لا عادف کے کلام، دونوں سے مستبط ہوتا ہے کہ میصنف اس سے بہلے دائے دہی ہے۔ یہ معلوم نہیں کہ حفرت شیخ ادمائم سے بہلے وزُن کی کیا صورت تھی۔ سب سے اولین دستیاب نونہ خودان کی شاعری ہے اِن کے وزُنوں اور لاجدیں اس ہوئیت میں مخلیق کیے ہوئے شعر بادوں کے مطابعے سے اس صنف کی درج ذیل اور لاجدی سے اس صنف کی درج ذیل

ما اس مواذگراف میں کلام شنخ العالم کے اددوتر ہے یں مستقف کے انگریزی ترجہ کے ساتھ اصل کشمیری کلام کو مجھی زرینظرد کھا گیا ہے اوراکٹر موقعوں پرموخرا لذکر کوہی ترجیح دیگئ ہے۔ ترجہ اگرچ نٹری ہے لیکن کوشش ہرہی ہے کہموضوع ،مضمون اور شعری حشن ممکنہ صدیک سامنے آسکے ۔ مترجم .

خصوصیات سامنے آتی ہیں: --

(ل) یہ ایک طویل نظم ہوتی ہے جربا توموضوع سے اعتبار سے مسلسل ہوتی ہے یا بھراس کے ہربند میں الگ الگ موضوع با خیال مپین ہونا ہے۔

(ب) ہربند تھیوٹی بحر کے جادم عوں بیشتمل ہوتا ہے اور ہر بند کا جو تھا معرعہ طبیب کا ہوتا ہے۔
(ج) یہ صنف ، گیت اور خول دولؤں کے بہت توبیب ہے۔ اپنے مواد ، روانی اور لفظیات میں اگر
"وژن" سا دہ خیالات کا اظہار کرے اور لوک نعے مے قریب آجائے تو یہ خالفتاً گیت ہے۔
لکین جب وژن" میں نالہ اکے فراق ، انسانی فیطرت کی پیجیب دگیاں ، مقصد حیات ، انسان
کی اصل منزل مقصود ، خالت و مخلوق کے دشتے اور اس طرح کے بلند خیالات بیش ہوتے
ہیں تو یوغزل سے دائر ہے میں آتا ہے۔

جب حفرت نیخ کے وزن کے موضوع اوراس کی ہئیت پرغود کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ان

میں سے بیش تر عاد فا نفیے ہیں جن میں موضوعا تی تسلسل با باجا تا ہے لیکن ان میں ایک اتھی 
تعداد ایسے وزنوں کی ہے جو ہماری ابتدائی غربوں کے نمو نے کہے جاسکتے ہیں ہی گوئکل ان اس

کی مثال ہے ۔ اس سلسل غول میں تناع نے علامتوں کا ہمتر مندانہ استعال کیا ہے شاگا ذمین جوتنا 
بیج بونا، نلائی کرنا ، فصل کا شنا ، اناج کوالگ کرنا اور اس کی ڈھیریاں بنانا اوراس طرح کے 
دوسرے معاون امور حرکسان کو اس وقت تک انجام دینے ہوتے ہیں جب تک کو زمیندا 
کے کا دندے آجائیں ، اناج کو کھوسے سے الگ کریں ، بیش ترا ناج ذخرہ کرلیں اور گو دام کے 
دروازے قفل کرلیں ۔ زراعت کے بیشہ سے مستعاریت تمام الفاظ اپنے لغوی اورا ستعاراتی 
مفہرم سے زبادہ معنی خیز ہیں ۔ ان میں سے ہرائی لفظ کیٹر المعنویت کا صابل ہے ۔ (مذکورہ خرل 
مسلسل میں) چوتھا معرعہ بلیب کی حیثیت سے ہربند سے آخر پر مکررات اے جولوں ہے ع

رجر متروع بہاریں ہوئے گا وہی فصل بھی کاٹے گا۔) حضرت شیخ العالم کی اس غزل بااس طرح کی دوسری غزلوں سے دنگ وآ ہنگ ،اسلوب اورلفظیان کی طرز رمِصوفی شعرام کی مئی نسلوں نے اپنے انتہا تی پیجپ یرہ منصوفا نہ تجران کا اظہاد کمیاہے یسولہویں صدیں کی شاع ہ ملکہ حبہ خاتون اور محبودگائی (۱۵۵ء مداء) نظش کی شاد مانیوں ، ہجری شیسوں ، وصل کے میشے اور دلکش بجر اوں اور سوز وگدا ذکے اظہار سے لیے اسی فرزن کو برتا۔ بعدیں رسول میر (متوفی ۹۳ مراع) نے ورزن کو بورل کے اس تعدر قریب کردیا کہ ان دوا صناف کے درمیان جرموہوم سی دادار تھی دہ بھی منہدم ہوگئی بوجودہ صدی کی نصف اقتل میں مہجر (۱۸۸۷ء -۱۹۵۹) اور آزآ د (۱۹۰۳ء -۱۹۹۸ء) ان دو شعری اصناف کے درمیان کوئی فرق نہ کرسکے اور اکفوں نے اس میں موضوع کی سطح پر کئی شعری اصناف کے درمیان کوئی فرق نہ کرسکے اور اکفوں نے اس میں موضوع کی سطح پر کئی شعری اصناف کے درمیان کوئی فرق نہ کرسکے اور اکفوں نے اس میں موضوع کی سطح پر کئی نے میلانات متعارف کیے۔

اس لحاظ سے وڑن کشمیری عزل کی قدیم ترین صورت ہے جو بایخ صدایوں کے بعداس مقام کم مینجی کہ جہاں براب ہے اور جہاں شاعروں کے ایک کا دواں نے اس کی اعلیٰ روایت کی بناء پر اسبے عصری حسّیت کی بچیپر گیوں کے اظہار کے لیے موزون میٹریم یا با ہے۔

### قطعاست

کلام شیخ العالم کما بیش ترحصته قطعات جیسی مختفر منظومات پرمشتمل ہے جو بہنی اعتبار سے بابند بحریں بی اور جن میں کسی واصر موضوع با باہم مربوط موضوعات کا اظہار ہوتا ہے۔ ان ہی تعطعات یا دوسری مختفر نظمول کو حقبقتاً حضرت شیخ سے اثناوک رشیخ مشروکی کہا جاتا ہے۔ بہاں اس بات کا ذکر لا ذمی ہے کہ عوام کوان میں سے اکثر قطعات از بربی اور وہ اکفیں اس دانشور شاع سے اقرال سے بطور موقع ومحل کے ساتھ استعال بھی کرتے ہیں ۔

# نظمين

میساکہ ذکر ہواہے عفرت شیخ نے نظوں کی ایک اجھی فاصی تعداد تخلیق کی ہے۔ طویل کھی مختصر بھی اعنوان بھی بغیر فان بھی یعبن نظیں الیسی ہیں جن سے لیے متعلقہ نظموں کے محبی مختصر بھی اعنوان بھی یعبن نظیں الیسی ہیں جن سے لیے متعلقہ نظموں کے طور استعمال کیا گیا ہے۔ ان میں منا جا تیں ، زبکی یا ون مُشر سے خاط نظیں اور بہاڑی رکنڈی) علاقوں کی لیسماندگی کے بیان کی حامل نظمیں شامل ہیں۔

مناجاتوں میں مفرت شیخ نه مرف اپنی نجات اور معاشرے کی بہتری کے لیے دعاکرتے ہیں بلکہ اینے وکارتے ہیں بلکہ اینے وکارتے ہیں ایک معاشرتی و فارمہی تاریخ کا بھی انکمٹناف کرتے ہیں۔

زیکی یاون مُرِّسے خاطب ہوکر جونظم کھی گئے ہے اس میں وہ اپنی روحانی فکرکاعلائی اظہما رکرتے ہیں۔ ایک اورنظم میں وہ کنڈی دیہاؤی) علاقوں میں رہنے بسنے والوں کی ناگفتہ بھالت کی عماسی رتے ہیں اورمائق ہی ساتھ وہاں کے گردونواح کی خوصبورتی کوجی بیان کرتے ہیں۔ دوسری مختفر نظموں ہیں جو اکھ آٹھ یا دس دس معرعوں بُرِشتمل میں اورجن میں ٹیپ کا مصرعہ یا توہد یا بھو نہیں ہے، وہ اپنے باطنی تجربوں کی بار کمیاں واضح کرتے ہیں۔ قاری تک مصرعہ یا توہد بہنجاتے ہیں یا اسے وقت کی ماہیت کونظران دازکرنے سے تائخ سے آگاہ کرتے ہیں۔

نعت اید بخصرص شعری صنف ہے جس میں خالعتاً حضرت محمیلی اللہ علیہ وسلم کی مدح کی جاتی ہے بخروع میں وہ نصیرہ نعت کہا تا تھا جس پینے برکت میں بنا عرب وعقیدت اور جذباتی والبنگی کا اظہار ہوتا تھا ۔ لیکن بعض فارسی شاعوں نے بیغیر کے تین اپنی عقیدت اور اپنے عشقہ جذبات کا اظہار غزل کی مہمیت میں کیا۔ اب فارسی اور اردو شاعری ، دونوں میں یہی شعری میکیت مقبول ہے ۔ اسس رجحان نے کشمیری بربھی گر ہے اثرات ترسم کیے۔ اس صنف کا مبارک آغاز حفرت شیخ نے کیا۔ وہ کشمیری کے بہلے نعت گو شاع ہیں۔ ان کی مہمیت میں ہوئی نعت نا قصید ہے کی ہمیت میں ہے ، مذغزل کی مہمیت میں اور مذہبی 'و وڑن' کی مہمیت میں ۔ یہ باتو قطعات کی صورت میں ہے یا بھی مختفر نظوں کی صورت میں ۔

متنوی فارسی شاع ی کی قدیم ترین اصناف میں سے ہے اور بہ فارسی دنیا میں صدلول کے حاوی صنف رہی ۔ اردواور کشمیری زبان میں بھی اس صنف میں شاہکا رطنے ہیں ۔ اگر جی کشمیری میں اس کے باقا عدہ آ غاز کا سہراانیسویں صدی کے شعرام پرکاش مجھ اور مجودگای کے سربا ندھا جا تاہے ۔ لیکن یہ بات بلاخو ف تر دبر کہی جاسکتی ہے کہ متنوی کا آولین نونہ ان متعدد اشعار سے ملتا ہے جو حضرت شیخ کی ضہور نظم " ایک سومیس سوالات اور جو ابات ایں شامل میں ۔

یہاں پراہیں شعری اصناف کے بارے بی اختصار کے ساتھ باسنگ گئی جو فارسی شاعری کے افرات کے مخت حضرت شیخ العالم نے متعارف کیں۔ تاہم آپ نے متعارف کیں ۔ تاہم آپ نے متعادف کیں ۔ تاہم آپ نے متعادی دوایت، ورزن میں انقلاب لایا اورا کی اوبی وانشور کی طرح بیا نیہ اورتصوراتی ، ہر دو طرح کی نظیس متعادف کیں ۔

اس کے ماعظ ماعظ حضرت شیخ نے سیکر وں فارسی الفاظ و تراکیب اور تشبیهات کو مقبولِ عام بنایا ۔ ان کے کلام کے مرتبین نے ان کے سنگرت امیر استعاد کو درسنگرت استکرت امیر استعاد کو درسنگرت ایر بیٹرتی سکوت امیر استعاد کو درسنگرت ایر بیٹرتی سکاعنوان ویا ہے یعض ایسی ظمیں (بالحضوص وہ جن میں جنت کا بیان ہے) بھی ملتی ہیں جونا رسی الفاظ سے گراں بار ہیں ۔

موضوع کے اعتبار سے ان سے کلام کودرج فیل خاص نعروں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے:

۱ ۔ الوہی شاعری موسوت ، ۲ ۔ بے شہاتی دنیا ، ۲ ۔ توحید ، ۵ ۔ حیات بعد ممات کو ۔ وین داسلامی شاعری ، ۹ ۔ وین داسلامی شاعری ، ۹ ۔ وین داسلامی شاعری ، ۹ ۔ اخلاقی شاعری ، ۸ ۔ دین داسلامی ) شاعری ، ۹ ۔ انسلام وستی ، ۱۰ - فرقہ وادار : ۲ می این این نائیت ، ۱۲ ۔ بیانیہ اور ۱۳ ا ۔ طنز و تعریض ۔

تاہم ایک ولی ہونے کی حیثیت سے صفرت شیخ کی بیش ترشاع ی خال کے تئیں ان کے عشق اور عقیدت کے موضوعات کے گردگھومتی ہے۔ متعدد طویل ظیں اور سینکڑوں نطعات الیے ہیں جن میں وہ اللہ کی حمدو ثناکر تے ہیں۔ ان فعموں کا ذکر کرتے ہیں جن سے خدا نے اپنی مخلوق کو نوازا ہے، اس کی صفات کا، بندوں پر اس کے دحم وکرم کا ادراس کے حاظر و ناظ ہونے کا بیان کرتے ہیں۔ حفرت شیخ نے اگر جہ اپنی زندگی کا ایک ایک لج اللہ کی عبادت و ریاضت اوراس سے احکام کی تعمیل میں گزارا الیکن ان کی عاجزی دکھیے جو یوں ظاہر میوتی ہے ہے

یں دن بی سینکؤوں بارسی و درنہ ہوا اور سادی دات انکھوں میں کائی زہے نصیب گروہ قبول فرمائے درنہ میرایٹل الیابی ہے جیسے اوادہ کتے کا کھٹکنا تاء کے خیال میں خالت ہراس چیز کا جوہر ہے جواس نے تخلیت کی اور ہروہ نشے جواس نے تخلیت کی اور ہروہ نشے جواس نے ت تخلیق کی اس کا مظہر ہے ہے

> اے خدا! زمین واسمان کی حقیقت تم ہی ہو خاکی قالبوں کاجو ہراصلی بھی تم ہی ہو تم ہی ہوکہ جس کا بناا واز کے ہی ہرمؤغلغلہ ہے اور تیری ذات گناہ و تواب سے اعلیٰ وافع ہے

النُّ اعلیٰ دادئی ، ہرشے کا فالق ہے اوراس کی خلاقی کا ہنر شاع کا بنیادی موضوع ہے سے

تو نے سیّنے کو گڑا اور کمس کو شہر بخشا

تو نے بیرا ہی میر حق بیل کو انگوروں سینٹر ارکیا

مولا اِ تربیری قدرت پریں نثاد

تو نے دیگل سے ہرن کو نافی سے مشکہ ارکیا

تو نے دیگل سے ہرن کو نافی سے مشکہ ارکیا

شاء النُّد كا مخلص ا ورُفران بردار بندی ہے جس نے خود كوالند كے سپردكيا ہے ۔ ذیل سے شعریں النُّد کے حقیقی بندے كی تعرایت ہے ہے

جوالند کے تہہد کے آئے سپرنہیں دکھتا الندکی شمبر کے آئے۔ مرحم کرنے سے نہیں ہیجیاتا الند ہے قہر سر کو بطفت وکرم محجمتا ہے، الند ہے قہر سر کو بطفت وکرم محجمتا ہے، مہردوعا کم بین کامیابی آسی کے لیے ہے۔

ایک اوردعائی فظم میں اکفوں نے مقامی سنتوں کا صطور پر بہند وسنتوں کے کی والے دیتے ہیں۔ وہ یا تو ان سے بیش روستھ یا ہمدھر۔ ان میں بیش تر سے بارے میں بصورت و مگر کوئی تاریخی مواد دستیاب سنہیں ہے۔ اس لحاظ سے تواریخ کے طالب علموں کے بیے نیکلیں کافی اسمیت کی حامل ہیں۔ پیرسن کھو بہا می نے ابنی تا دیخ کی تیسری عبلد میں رینے یوں کے بارے بی اپنی تھے برکی بنیا د غالبًا اسی مواد پر رکھی ہے حجر فرت نیخ کی اس طرح کی نظموں سے فراہم ہوتا ہے۔ ابنی تے برکی بنیا د غالبًا اسی مواد پر رکھی ہے حجر فرت نیخ کی اس طرح کی نظموں سے فراہم ہوتا ہے۔ تا عرفے اسی روحانی مرتب کے حصول کی دعا کی ہے جور وحانیت کی قلمو میں ان سے تا عرفے اسی روحانی مرتب کے حصول کی دعا کی ہے جور وحانیت کی قلمو میں ان سے

پین رو مقامی بزرگوں کو حاصل تھا۔ پیٹمیں اجن میں ایسی دعائیں ملتی ہیں، مسجدوں اور درگاہوں میں روزانہ عبادت کا تجزبن گئی ہیں اور یوں حفرت شیخ نے دوفر توں کے در میان تعصب ک دیواریں منہدم کی ہیں۔ اس امرکی روسے یہاں باہی خلوص واحترام اور دوا را دی ہے احول کی بنیادیں مضبوط اور سنتھ کم ہوگئیں۔

بدان بورکی ال داند عادف استیم ایسان بیران بورکی ال داند عادف بی ایا استیم سیم محرکرامرت بی ایا استعظیم ایران از ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران عطاکر میرے الند مجھے بھی ایسا ہی وردان عطاکر

مکہ بھون کی گونگی لولکی حسب نے پیاسوں کو پانی پلایا اینے پالے ہوئے پرندوں کے ساتھ ا دنچائی پر بروازگرگئی میرے الند مجھے بھی ایسا ہی ور دان عطاکر۔

کھوٹن کا ایک گونگی ہندولوگی پانی سے کھرے ملکے ٹیلے پرواتع کا وُں لے جاپاکر تی کھی اور روز کی مزدوری اناج کے جند دالؤں کی صورت میں باتی کھی۔ یہ اناج وہ پرندوں کو کھلاتی اور خود فاقہ کرتی کھی۔ خکرا اُس سے اس قدرخوش ہواکہ اُسے ان پرندوں کے ساتھ آڑنے کی طاقت عطا ہوئی۔

ایک اور نظم میں حضرت شیخ کے آنے والی سلوں سے بیے ستمیر کے ان ریستیوں سے بارے میں مختصر گر قابل قدر معلوات فراہم کی بہب جو قعر گمنا می اور فراموشی کے عالم میں تھے ہے فرندگ ون سے ذلکا دلیتی فرندگ ون سے ذلکا دلیتی جس نے خودرو جھاڑیوں کا شیرہ نکال گرد دلسری

مله میون جنوبی کشیرکا ایک گاؤں ہے۔ (کیون موجودہ مٹن کا دوسرا نام ہے جبکہ لکہ میون ایک اور گاؤں ہے جواننت ناگ شوروشاہ آبا دے درمیان لادکی بورہ گاؤں کے متقبل ہے ۔۔۔ مترجم ،

اليے دليني واقعي خوش نصيب بي

ميرے الند! اينے بندوں سے راضي مو

اس نظم اور تعبض ووسری نظموں میں انتفوں نے بلاس رئینی ، یاسمن رئیشی، بلاسمن رئینی اور خلاسمن رئینی سے بارے میں بھی مجھ مؤاد فراہم کیا۔

برس قبیل کی بعض و رنظموں میں حضرت شیخ نے خالتی کا کنات سے تبئیں اپنی عقیدت، آخر اسی قبیل کی بعض و رنظموں میں حضرت شیخ نے خالتی کا کنات سے تبئیں اپنی عقیدت، آخر میں اعمال سے حساب مکا کنات کو بخشی ہوئی المتذکی نعمتوں، قبیامت کے خوف ، جہنم کی دمشت اور جنٹ کے سکون کو بیان کیا ہے۔

حفرت شیخ بینی راسلام حفرت محمر صلی الله علیه وسلم کے سیتے اور مخلص عاشق ہیں۔ ان کے خیال میں ہرد وجہاں میں نجات اور مشرت اُس سے بیعے ہے جو کممل طور بر سرور کا گنات کے فقش قدم بر جلے ۔ اسلام کے حقیقی مفہوم کوا کھوں نے مختصراً اور سادہ تعظوں میں ذبل کے قطعے میں ہمویا ہے ۔ بر جلی ۔ اسلام کے حقیقی مفہوم کوا کھوں نے مختصراً اور سادہ تعظوں میں ذبل کے قطعے میں ہمویا ہے ۔ محموم بی اور خلفائے ادبعہ کوحتی جان

ان ہی کی پیروی کر

اسی سے تمارے دنیاوی مسائل حل ہوسکتے ہیں۔

ان کےنقش قدم پرچلوسکے

تورونوں جہاں میں شاد کام رہوگے۔

اكب اور قطعه مي بيغم وكتني كهرى عقيدت اوروالهانه محبت كواكفول في حبذ باتى

خلوس سے ساتھ بان کیا ہے، اور وہ بھی فنی مہادت کے ساتھ ۔

ادے زیرک ،کفرکا داستہ ترک کردھے

اورحق کے راستے کو اختیاد کرنے

ہارے ترب اعال میں دوزخ کی آگ کی طرف گھسیٹ لیں گے

نیکن اس سے بھی بڑی مزایہ ہے کہ ہادی وجہسے

حترکے روز حضرت محراکو تکلیف ہوگی (معاذاللہ)

یہاں شیخ انعالم حضرت محرکی نا رافتگی کو دوزخ سے عذاب سے بھی شدیر ترمزا قرار دیتے

ہیں۔ اسی موضوع پراپنے ایک قطعے میں بیسو بی صدی کے اردو نتاع علاّمہ اقباَل خَداسے دعا کرتے ہیں کہ دوز حساب اگر میرانامہُ اعمال کھولنا ناگزیر ہی بن جائے کیکن ہمادے نبی سے اسے چھپلئے دکھنا۔

ابل بیت کے تیں حفرت شیخ کی محبت کا بھر فورمظاہرہ ان کی ذیل کی فطم سے ہوتا ہے ۔

دبیعی کا مقام بہت بڑا اور ممتاذہ ہے )

بیٹی حفرت محد کے یہاں پیدا ہوئی اس بیٹی کی پیدائش نے دنیا کو زینت بخشی اس بیٹی ٹی پیدائش نے دنیا کو زینت بخشی وہی بیٹی شاہ ولایت کے عقدیں آگئی اس بیٹی نے دواد جمند فرز ندوں کو جنم دیا وہی بیٹی قیامت کے دن ہماری شفاعت کرے گی وہ بیٹی آگریں ایر بی تی توید دنیا اذریت اور دکھ سے بارہ بارہ ہوئی ہوتی ۔

وہ بیٹی آگر بیدا نہوتی توید دنیا اذریت اور دکھ سے بارہ بارہ ہوئی ہوتی ۔

کلام شیخ تنوعام طور بر به کا شرقرآن " کشمیری قرآن ) سے نام سے با ناجا تا ہے۔ ایسا اس لیے کا ان کے قطعات اور ان کی نظوں کے موضوعات کا محور کتاب الہٰی کی کوئی نہ کوئی آ بہت ہے۔ یہی وج ہے کہ ان کے کلام کو ' شرک "کا نام دیا گیا جے خود حفرت شیخ "نے صدیث کے معنوں بی استعال کیا تھا ۔ قرآن نے توحید، مواط مستقیم برکا د بند رہنے ، نما ذبخ گانہ کی باقاعد گی سے او اُنگی اور مالان ذکوا قا اور فریف جج کی او انگی کی تاکید کی ہے۔ مزید برآن قرآن نے مسلمان کو احکام خداوند کی تعمیل ، اُس کے حاضرونا ظربونے بر عمل ایمان اور خلتی خدا سے عبت اور اسس کی خدمت کی تعلیم دی ہے۔ م

الندایک ہے۔ وہ نرکسی کی اولا دہے اور نہی اس کی کوئی اولا دہے نیکن اس کے اومان اور اس کی جہات ہے شار ہیں ہے

> وہ خود ہی نفی اور ا نبات کا کھبل کھیلتا ہے۔ اور اس کا یہ کھبل لمحہ تھرکے بیے بھی نہیں کرکتا اس نے اپنے ظہور سے اپنی صفات کی آرائش کی

دہ جم اور من (پیدائش اور موت) سے اور اہے
اس نے حضرت انسان کو متر ف بخشا۔
اگر زیرک موتواس را ذکو سمجھ لے
تم سب کچھ اپنے اندر دیکھ تو گے۔
اسے نہ نیند آتی ہے اور نہ مجوک گئی ہے۔
وہ کہ جس نے ان حقیقت کا عرفان حاصل نہیں کیا
اس اندھے کی طرح ہے
جس کے لیے رات اور دن میں کوئی فرق نہیں۔
جس کے لیے رات اور دن میں کوئی فرق نہیں۔

☆

خداایک ہے كراس محانام انيك يي کائنات کا ذرہ ذرہ اس سے ذکریں مصوب ہے اس سے در رہے جسٹوق سے منتظر رہتا ہے اسے وہ خود امرت پلائےگا -إس ڈرامے سے مناظ مختلف ہیں لیکن ا داکار ایک ہی ہے اس حقیقت کوحرف رکھنے والی آنکھ ہی دکھیسکتی ہے۔ شاع نے بار باراس بات کی تبلیغ کی ہے کہ اسان کو ہروقت الندسے ڈرنا چاہیے بیس شخص اس بات پرغیرمتزل لقین موکه وه الندسی سامنے اپنے اعمال سے بیے جواب دہ ہے اور جوفون فدا سيرزا بووه خرور واط مستقيم برجلے کا سه تم اگرستیریمی موتوگیدو کی طرح خوف سے تقراحا ستربيت كاباندهدمت تود تم تیرنانہیں جانتے نو کنارے پر ہی خود کو ڈوبود۔ سے اینی ذات کواینے اورخدا سے درمیان دیوارمت بنا

قرآن کی روسے نمازوہ ضابطہ جوانسان کوگن ہ اور بدی سے وُور رکھتا ہے۔ سُرورِ کا تنا ت نے اسے مومن کی معراج کہا ہے۔ حضرت شیخ کی شاعری اس لحاظ سے اسلام کے بنیادی ضابط کی با قاعدہ ہیروی پرزور دبتی ہے سہ

پیروی پرزور دبتی ہے ۔۔ دنیا بیں ا ناتو اُن لوگوں کا ہے جو محنت کی روزی کماتے بیں اور نماز پڑھتے ہیں۔ ان کے کھیت وسیع و ویف ہیں اور انھیں مسلسل کھیتی کرنی ہے۔ وہ واقعی ایجی فصل کا ٹیں گئے وہ پاراتریں گئے اور دوزخ کی آگ سے بڑے جائیں گئے اور ان کا النڈ ان پررحم کرے گا۔ ایس یا قاعدہ یا نے وقت نماز پڑھاکر

یس با قاعده با یخ وقت نماز برهاکر اینے نفسِ اماره کومارا ورویی نماز ہے۔ شیوا ورشنیه کوایک کر

ادراسی می تماز کا نمول خزانهے۔

ن ع نے پانچی وقت کی نما زیعی فجر ، طهر، عصر، مغرب اور عشاء پرخصوصی زور دے کر نماز کا فلسفہ بیان کیا ہے اور سرائھ ہی ساتھ دوسری نوع کی نمازوں اور نوافل کی بھی تاکید کی خارکا فلسفہ بیان کیا ہے اور سرائھ ہی ساتھ دوسری نوع کی نمازوں اور نوافل کی بھی تاکید کی ہے۔ اس طرح سے تمام اشعاد کا حوالہ زیر نظر باب کے بیے طوالت کا باعث ہوگا۔

ایک اور بختے نظم میں وہ دمضان سے مہینے میں دوزہ دکھنے اورنما زا داکرنے کی تاکید کرتے ہیں ۔ اے بندے اِنما زاور ماہِ دمضان سے کو لگا۔

یہی تو تماری نجات سے وسیطے ہیں

قرآن اورحدیث پرکان دھر اسی میں تماری طاقت ہے۔ دنیانے کیاکیا بہادد دیکھے ہیں

تمیں بھی دان ہی کی طرح ) موت کا بیالہ بینا ہے۔

تمارے دوست احب دم آخر کھ دیر تمارے گرد بیٹھیں گے
تمارے مرنے پرچینیں عبد المیں گئے
عبد آخری غسل سے لیے لے میں گئے
تمارے گیلے بدن کو کفن سے ڈھانپ لیں گئے
اور دور قرر شان میں لے جائیں گئے
مون تمارے اعال ۔ اچھے یا بُرے ۔ تمارے ساعۃ جائیں گئے
سیجائی ہرمذ ہب کا جوہر ہے اور تمام اخلاتی اقدار کی بنیا د۔ اسی لیے حضرت شیخ نے
ہر میکہ حھوط کی مذہب کی ہے ۔۔

ہے ہوئتے ہوئے بنز س کی طرح تھرتھ اسطے گا اور حجوث بوئے بختے لطف ملے گا تونے النّہ کو حجوظ کر ابلیس کی بیروی کی افسوس اِتماری قسمت بیں بہی کھھا ہے تواسے کیسے تھیاسکتا ہے۔

کلام شیخ العالم زیاده تراخلاتی ہے۔ اخلاتی قدرین قوانین کی طرح مہیں ہوتیں کہ جو افزان فذکیا جاسکے لیکن یہ مدون قوانین سے زیادہ طاقتور ہوتی ہیں۔ ان کی طاقت اس گہرے عقدیدے ہیں مضر ہے کہ انسانی اعمال کی جانج پڑ تال کسی فوق البخری قوت سے ہوئی ہے جارے جھوٹے سے چھوٹے پوشیدہ اعمال کا بوری طرح سے علم ہے۔ بیعقیدہ اس ایمان پر استوار ہے کہ شخص اس قوت کے سامنے جواب دہ ہوادی جودیت مال ہم ہیں سے ہراکی کے لیے استوار ہے کہ شخص اس قوت کے سامنے جواب دہ ہوا در اسے جوزا یا سزا یا نامی ہے، اس اکر یہ یہ یہ یہ در اسے جوزا یا سزا یا نامی ہے، اس اخلاقی نظام کا بنیا دی ستون ہے جس کی وضاحت اور دیکا سی حفرت شیخ کی شاعری کرتی ہے ۔ اخلاقی نظام کا بنیا دی ستون ہے جس کی وضاحت اور دیکا سی حفرت شیخ کی شاعری کرتی ہے ۔ حضون منظ کا موزون بیان کیا ہے ۔ اخلوں نے اپنے پروکادوں کو سزاکی شریت اور جنت کے آوام و میکوں منظر کا موزون بیان کیا ہے ۔ اخلوں نے اپنے پروکادوں کو سزاکی شریت اور جنت کے آوام و میکوں منظر کا موزون بیان کیا ہے ۔ اخلوں نے اپنے پروکادوں کو سزاکی شریت اور جنت کے آوام و میکوں منظر کا موزون بیان کیا ہے ۔ اخلوں نے اپنے پروکادوں کو سزاکی شریت اور جنت کے آوام و سکوں منظر کا موزون بیان کیا ہے ۔ اخلوں نے اپنے پروکادوں کو سزاکی شریت اور جنت کے آوام و سکوں منظر کا موزون بیان کیا ہے ۔ انظوں نے اپنے پروکادوں کو سزاکی شریت کے آوام و سکوں میان کیا ہے ۔ انظوں نے اپنے پروکادوں کو سزاکی شریت کے آوام و سکوں میان کی دوست آگاہ کیا ہے ۔

ہ ہماری ہے ہی ہوسی کر تونے جو وعدہ کیا ہے ، وہی کر وہی کرکہ تماری باد داشت تازہ رہے مرت سے پہلے ہی مر اس صورت میں تمصیں مرنے کے بعدیا دکیا جائے گا۔

نفس کتی تفکر کا گب لباب ہے اور نفس امّا دہ کو قالویں رکھنا نفس کتی کا جو ہرہے۔ حضرت شخ نے نفس امّا دہ کو تج دینے کا مضمون بڑی شدّت سے اور زور درے کر بیان کیا ہے اور پیضنون ان کی شاعری میں بار بار آیا ہے۔ تاہم ہر باراس مضمون کا انداز نیا نظراً تاہے اور شکر اور اُکتاب شکا باعث نہیں بن جاتی ۔ ان بلندا صولوں کی تبلیغ کرتے ہوئے اعفول نے اپنے میکا راکتاب شکا باعث نہیں بن جاتی ۔ ان بلندا صولوں کی تبلیغ کرتے ہوئے اعفول نے اپنے یہاں میضم مشکل کا استعمال کیا ہے اور یول نفس امّا دہ کے بڑے نتائج کوخود اپنی ذات سے محدود رکھا ہے ۔

افسوس کر مجھے نفس اما دھے کہ اوا !!
اس نے مجھے ظلمت کے اندھے کنویں میں دھکیل دیا
کاش میرسے المقامات
تو میں دا پنے عمل کی تلواد سے اس کی گردن کا شدوں۔

¥

اسےنفس اما دہ اِتوسنے مجھے ہرباد کیا ہیں نے حص دہوس سے تمادی ہرورش کی تومیر ازریب تربن اور سخت تربن دشمن ہے تومیر افریب تربن اور سخت تربن دشمن ہے توسلے میں سے قون کو قطرہ قطرہ چوس لیا ۔ انسوس کرمیں نفس اما دہ کو مار نہیں سکا اس کو خوش رکھتے ہوئے میں نے اپنا مقعدہ ی کھودیا اس کو خوش رکھتے ہوئے میں نے اپنا مقعدہ ی کھودیا اب میں اپنے اعمال برکتنا دو کو ں نفس امادہ نے مجھے کہیں کا نہیں رکھا۔ نفس امادہ نے مجھے کہیں کا نہیں رکھا۔

ندگی کھری ان تھک عبادت اور تفکر، خالت ادض وسای والہانہ بندگی اور اسس کی میداکر دہ ہرستنے کے تئیں والہانہ محبت کے باوجود حضرت سینے کو ہروقت برافسوس ہوائنگا کہ

ان کام لی عبادت میں ہمیں گزرا۔ چانچ اپنے اس تمام والہانہ بن کے با وجود وہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کی زندگی ہے سؤدگزری سے میں اینے شباب کے دوران سوگیا

یں جب کا کے ماکی دن بھی میرے کھاتے میں نہیں آیا جوانی کے دنوں میں شتی اور کا لمی مجھ برغالب آگئی جوانی کے دنوں میں شتی اور کا لمی مجھ برغالب آگئی

من ترحص وموس كوقالومي نبي لايا اور دنتائج كا) اندازه نبي كيا.

اب بخش آباک جب حرکت کرنامجی شنکل ہے۔ یں اپنے دوسطے محبوب کومنوالوں کیسے ؟ یں اپنے دوسطے محبوب کومنوالوں کیسے ؟

اب احماس مور باست كردوبهركوبي محجه برشام طارى بوتى

افسوس كرمس اين غلطيون كوسمجيم ندسكا.

سی المائم کے دور میں ہندوساج ذات ہات کے بھید بھا وکے باعث پہلے ہی تباہی سے دو جا پر جوا تھا۔ جو رہی ہندوساج ذات ہے تھید بھا ور مرکاری مراعات کے کرویدہ بعن موجوں ہے اس مقامی انتشار کا بالواسط اٹر پڑا اور انفوں نے اسی نوع کی بنیا دیہ معلم رہی اس مقامی انتشار کا بالواسط اٹر پڑا اور انفوں نے اسی نوع کی بنیا دیہ معاشر کے کواندر ہی اندر تقسیم کرنا منٹروع کیا حضرت شیخ اس طرح کی ساجی برائیوں کے خلاف معاشر کے داندر ہی اندر تقسیم کرنا منٹروع کیا ۔ حضرت شیخ اس طرح کی ساجی برائیوں کے خلاف معاشر کے داندر ورش کے ساتھ سائے آئے ۔ انفوں نے اسلام کے نظر یا تی مادل کی توضیات میں مدر سے اپنے نقط و نظر پر زور دیا ۔

ا ذركود كيه، وه خود تبت گريخا الكين اس كي فرزند \_ خليل النداني ان سادس تبتون كو باش باش كيا ا در كفر كي خلان جها دكيا ا بن ما يخون سي كعبته الندكي تعميري، خاندان تريض بهت بي اعلی خاندان مي خاندان تريض بهت بي اعلی خاندان مي اس خاندان كا آي مردود بينا بيختر دل الولهب تقا اس کا با بھیجا خاتم النبین تھا الوجہل کتے کی موت مرا کرجس نے اپنے بھیجے کو کتے سے نکال دیا یہ دنیا فان ہے لیکن لافانی ہیں وہ کام جرالٹرکے نام پر کیے جائیں۔

쇼

کیدہ ہے وہ خفی جواپنے حسب نسب پر فخر کرے

افسوس اکراس کے پاس نہم ہے نہ فراست

ذکر جو یکا ہے کہ حفرت شیخ کے زمانے میں معبی مفاد پرست عناصر نے دوز قول سے

در میان جس تصادم کولا کھڑا کیا تھا اس نے جاری اعلیٰ قدروں کے بیے ذبر دست خطو میا

کیا ۔ یصورت حال کسی بیغیر ان ترغیب کی بروقت مداخلت کی متقاضی تھی بیخا نچر حفرت نیخ

نے اپنے میٹھے کلام کے جادوسے اس بحران کو دور کیا اور مذہبی روا دادی کی بنیاد ڈالی مہ

تی نہ کورا اور برت

تیوں کی اصل بان ہے

تیوں کی اصل بان ہے

☆

ایک ہی ہاں باپ کے دو بیٹوں
لیخی ہندوؤں اور سلما اوس کے درمیان
یہ نفرت کی خلیج کیوں
میرسے النّد! اپنے بندوں سے راضی ہوجا
حرص وہوس ہشہوت ، خفتہ اور حدد کے خلاف حضرت شیخ کے خیالات ان کے کلام
میں بہت ہی نما ہی ں ہیں۔

حرص د*ېوسس ،حىد،غ*ودر مىشېوت ،تىگېرا ورغطته ۔۔ان جذبات کو قالومیں کرنے سے میں نے کسی طاّح کی مدد کے بغیر اپنی کشتی باراً تا دلی۔ تب میں نے جان لیا کرمیں کیا ہوں۔ انفوں نے ایک نظم کے ٹیپ کے مصرعے" غود مسلمان کو زیب نہیں دیتا" کو ہی نظم کا عنوان رکھا ہے ہے

خود تمادے اٹانے کوتباہ کردے گا

اس کے شیلے تمادے نفکر کوجسم کردیں گئے

غرد تمادے قیمتی خزا نے کولوٹ لے گا

خردار اغرور مسلمان کوزیب منہیں دیتا

ایک قطعی وہ کہتے ہیں ۔

حمد، حرص واز، ہوس اورغود

۔ی سب دوزخ کی اگ گاسامان ہی

حفرت خیر تمادے ہے نجات لے کرآئے ہیں

خوت نحر تمادے ہے نجات لے کرآئے ہیں

خوات کی خواہش ہے تو اُن سے دعجر وحلم ) خرید ہے۔

خوات کی خواہش ہے تو اُن سے دعجر وحلم ) خرید ہے۔

خواب، فریب اور کمحاتی خوشی کی جگہ ہے۔ اس می سرشے ربلکہ خود یہ دنیا ) بے نبات و

نایا تبدار ہے۔

ان میں سے بین ترشخلیقات دنیا اور دنیا وی آماکشوں کی بے نیاتی کی میاسے اور اسے میں سے بین اور اسے میں میں سے اور اس سے بین ترشخلیقات دنیا اور دنیا وی آماکشوں کی بے نیاتی کی میکاسی کرتی ہیں سے

(1)

دنیا فریب اور دھوکا ہے۔ مجراس برتم اِتراتے کیوں ہوء تم نے زندگی بیٹ مجرنے میں صرف کی اتے ہوئے تم خوشی سے بھولے بنیں ساسے

لیکن جاتے ہوئے ۔۔۔

دیکھ اور افسوس کے سواتمارے دامن میں کچھ بنیں
یہ دنیا تو فریب اور دھوکا ہے۔

☆

تمادے اِدگردگہری اندھیری کھائیاں ہیں دنیالزردہی ہے اور دریاکا ساحل دلدل والاسے۔ یہ دنیا توفریب اور دھوکا ہے

(Y)

چالوں اور فریب کاری کو بین تہیں سمجھا
اپنی عمارت کونمودونما کئٹ اور حمیک د کمک کے سامان سے
اراستہ کیا
د نیا دات سے خواب سے سواکچھ نہیں ہے
جیلے اب گھرچیں کہ کھیل ضم ہوا

٠,٢٠

سوکھی گھاس بی آگ گئی ہوئی تھی جو تیز ہر اسے جا دوں اور تھیل گئی تھی اب نڈآگ سے ندوھواں طفک نے تجھے بے خری بی کوٹ لیا ہے جھے اب گھرجیس کہ کھیل ختم ہوا .

☆

یں نے بیٹے بیٹیوں سے ساری امیرس وابستاکس

حضرت سط کورالدین وی

1.4

افسوس کراپنے اور طلم اور جرکیا اور مرنے کی فرمھول گیا۔ جلیے اب گھرچلیں کر کھیل ختم ہوا۔ میلیے اب گھرچلیں کر کھیل ختم ہوا۔

اید ا در بوزل کرحس می ترجیج ہے"! ندھا دستے سے بھٹک گیا ہے، منزل کیسے بالے گا"

یں شاعرنے کہا ہے ۔۔ مسارترکتاری

میرے ترکش گھوڑے ہے مے دلدل پر کھینس گئے ہیں
اب میں دور تنہائی میں اپنے کیے پر کھیتا تا اور روتا دہتا ہوں
نفس امارہ کاکیا کروں جرمیراظ الم بن گیا ہے
اند معادستے سے بھٹک گیا ہے
اند معادستے سے بھٹک گیا ہے
کی تواحداس کرنے کرمنزل کو کینے یا ہے گا

تقدیر کے کھے کا یں کیا کروں <sup>ع</sup>
یہ عادت ہل گئی ہے اور اب گرنے والی ہے
اس کا سنگ بنیا د تیزی سے کھسک راہ ہے
اندھا دستے سے مجٹک گیا ہے
اندھا دستے سے مجٹک گیا ہے
گی تو احساس کر لے کرمنزل کو کیسے بالے گا۔

یں اس کلجگ یں کس لیے بیدا ہوا میرے گر دو پیش نے جھے چرت میں ڈال دیا میری جوانی کا اندول تعل تجور تجور ہوگیا اندھا دستے سے بھٹک گیاہے اندھا دستے سے بھٹک گیاہے کچے تواصاس کرنے کرمنزل کو کیسے پالے گا۔ چندن کے شہر کو اب گفن لگ چکا ہے میں دوزخ کی آگ سے خود کو کیسے بچالوں اندھا رہتے ہے مجلک گیا ہے کچے تواحداس کرسے کہ منزل کو کیسے یا لے گا

چوری کر کے اور ہوت و آبر و بیچ کریں اس مگ کو التارہا
اب اس برسوخیا ہوں تو پچھتا تا اور روتا رہتا ہوں
اب میری اکیلی ذات ہے کہ جسے اپنے کھوں کا بجل بھگتنا ہے
اندھا دستے سے بھٹک گیا ہے
اندھا دستے سے بھٹک گیا ہے
گھر تو احداس کر لے کرمنزل کو کیسے یا لے گا

خوبجودت اورسٹرول جیم براب خزاں کی زردی جھاگئ اور چہرے برجھ یاں نودار ہوگئیں نُدرلینی! اب باعد اُٹھا اور فُدا ہے دھم کی دعامانگ اندھادستے ہے بھک گیاہے کچھ تواحماس کرنے کرمزل کو کیے بلے گا

حفرت شیخ اپنے وقت کے مب سے بڑے صوفی کتے اور اکفوں نے اپنے بجب وہ تصوفانہ خیالات کا رکبی اظہار کیا ہے یہ فقر صوفی کے بنیا دی اوصاف میں سے ہے فقر دوزخ کی اگ سے بچنے کا سامان ہے نفر توخوت انبیاء ہے نفر بیش قیمت ہے اور ہر دوجہال کا جرب ہے نفر بیش قیمت ہے اور ہر دوجہال کا جرب ہے یہ ایک مہکتی ہوئی خوس ہو ہے فقر جس اور اصاس کو سرا کے بیے بحر وح کرتا ہے فقر جس اور اصاس کو سرا کے بیے بحر وح کرتا ہے

يدركون بين حبيجعتا اورمجروح اناكو كليك كرتاس كمزوركا ندهول يراس كابهارى بوجواتها ناشكل ب عشق مالك كاعزيزترين دامته بها ورايين محبوب كحتني اس كى ديوان وارعقيدت اسے رغیب اور تھریک دیتی ہے عنق عامن کا صبرہے ۔اس کی سیس اگرچہ مند برموتی ہی لبکن به اسے بے حدمترت بہم بہنجاتی ہیں ۔ عاشق کوعشق بیں جن مصیبتوں ، ترکھوں اور ا ذبیتوں کا ما مناکرنا پڑتا ہے وہ اپنی شدّت کے باوجرداسے صبروسکون اطمانیت اور دوحانی مترت ذاہم کرتی ہیں . در دعثق کوشاع نے اس طرح شعری موپ دیاہے ۔ عشق، ماں کے اکلوتے بیٹے کی موت ہے كيا وه داحت كاسانس كيمكتي ہے؟ عفق کانوں کے بہتریہ لیٹنا ہے کیا البیے میں آ دمی پیک جھیک سکتا ہے ب عتق ننگے بدن کو بھروں کے حیصے میں ڈالناہے كيااس يس لمح يوارام مل مكتاب، عشق میدان جنگ می فوج کی قیادت زا ہے كياأدى اين قدم بيجهي مثامكتاب ؟ عش النيخون سے رسي الكام الباس بيناہ كيااس ماسسكوكوئ أتا دمكتاسيه و عنق سرريوج أتفائة تلوارى دهاديس عطوفان تدى كوباركرناب كياكوني وائي بائيس مومكتاسيه عنق ننگی تلواد سے سلمنے سرخم کرناہے كياكونى بيح كركوك سكتاسهيء

کیباکوئی نیخ کر لوٹ سکتا۔ ایک اورفطعہ میں عاشق کی تعربیت یوں کی گئی ہے سے وہ د کہتے بھتے کے شغلوں میں جل کرہی خالص سونے کی طرح جبکتا ہے وہ اندرہی اندرعشق کی آگ میں جلتا ہے وہی ہے جولا مکاں تک بہنچ جائے گا حضرت شیخ کے متصوفانہ اظہار سے تعلق رکھنے والے چند تبطعات بنیکسی تبھرے کے بیش ہیں طاحظ ہوں ۔۔۔

> یہاں آئے گرمعنوم نہیں کہ کہاں جا ناہیے یہ نہ جاناکہ اس سفریں چرداسیے بھی آئیں گے۔ جس کی منتی میں ہادی تقدیر ہے کیاہم اسے محض خوشا مدسے آمادہ کرسکتے ہیں ،

> > 众

یں دنیا کے پڑکشش بازاریں خوشیوں کاطوان کرتا رہا سنیطان نے میرا سادا ا نا نہ بھسم کرڈالا اور میں چورکی طرح آلجھن میں بھاگنے کا دستہ بھی بھول گیا۔

螽

مری دوح! تم نے کوئی مناسب وقت کیوں نہ جنا جب تک تمادی پاکیزگی اکودہ ہوگئی موت تاک میں بیٹی ہے جیسے جبیل میں محیلی کی تاک میں محیصیا۔ اور پچرکوا یہ دار کو یہ حبکہ خالی کرنا ہی ہے!

☆

' دال ''الف' اور میم' سے ساتھ مِل گیا ' رح' نے ب می نیست ونابودکر دیا یں نے احد کی تلاش میں جھے مجھ حواس کو بندکر دیا (اوربوں) احد بلامیم سے بیں مل گیا۔

ورح، د، ب اورم ۔ پرسب ع بی سے حروث تہجی ہیں۔ او توحید کی علامت ہے۔ رح و لا فانیت کی دو د و و و درت کی دونی کی و فیره و فیره - آ در قریب لفظ احد بنتاہے جس سے معنی ہیں ایک بہ جب اس میں مونشا مل کیا جائے تو احد بنتا ہے۔ اس قطعہ یں عارف وشاع حضرت منیج ان مدارج کی طون اشارہ کرتے ہیں جن سے گزر کر انفول نے حقیقت مطلق تک رسائی حاصل کی - اسمفوں نے دوئی کوختم کرنے اور حقیقت مطلق کی وصلنیت ا ورا بدین کو پھیے سے وحدت کو پالیا ۔ اپنی منزل مفصود (بینی قاور مطلق) کو اكفول نے حضرت محکر کے فیض وبرکت کے طفیل پالیا سے

وہ میرے پاس ہے اور میں اس سے پاس ہوں بے قراری اُس کی قربت سے طفیل ختم ہوئی یں نے سوداس کو بر دعمیں میں ڈھونڈ تا رہا

وہ تو مجھ اپنے ہی دلیس میں ملا

و ه قيل و قال كونېي د نجيمتا بکہ دلوں سے حال میں دلچیسی رکھتا ہے ذرحت کر گرخاموشی سے تبھی شا بدراج منس تمارے دام میں آجائے

محبوب عقی سے اپنے وصل سے بخربات کا اظہار انفوں نے ساوہ خیالات بیں کیا ہے۔ تجربہ میادہ ہے اور شاع نے جوداہ اختیاد کی ہے وہ سیدھی ہے ہے بغیرجیوسے میں نے اپنی شتی دریا کے بار آتاد دی غصه احدا ورشهوا نيت كے جذبات كا كلا كھونٹ ديا

خلص نیت اور سیخے ول سے خداکو ڈھونڈا جب ہی ہیں نے خودکو بیجا نا-

☆

نما ذتمارے کھیتوں ہیں بیج بوئی ہے تما دسے خون سلوک سے اس کی فصل بک جائے گ بائی کے بغیری فصل نہیں بڑھے گئ تما دا دل خشک نہیں دہنا جاہیے اسے ذکر کی مرطوب آب و ہمواکی ضرورت ہے اپنے وجود کے جوہر کو تراش کے اپنے وجود کے جوہر کو تراش کے اس کی جبک محبوب کی نظر کو کھینچ کے گا۔

☆

یں نے کلمہ محکد کی تحقیق کی توسیدوں میں لافائی وجودکا دیدادکیا اپنے وجود کے اندرہی تجھے وہ موجود مل گیا اور ہرسواس کا دیدادنھیب ہوا۔ مقام محبود پریس نے حضرت محکد کی ذیادت کی مقام محبود پریس نے حضرت محکد کی ذیادت کی جن سے میں نے فرائض وسننت اور مشراجیت کی بادیکیوں کو بیکھا۔

☆

علم کامنیخ کلمہ کے معنی بیں ہے نکرکا منبع ہندکیہنفس خلام کا منبع وہ خودجا نتا ہے سمندرکامنبع لامحدود بیت بیں ہے

متعدد نظمين ، قطعات اوراشعا رايسے ہي جومتصوفا نه خيالات ، حكيما نه نصاح اور

عادفار تجربوں سے ملومیں۔

ترآن برسلمان کے لیے ضابطہ عمل ہے۔ اس لحاظ سے سیجا ورصیح مسلمان ابن زندگی کو ان ہی اصولوں سے مطابق ڈھالتا ہے جو قرآن میں بتائے گئے ہیں۔ لیکن صوفی ابنی زندگی کو قرآن کے مطابق ڈھالنے کے ساتھ ساتھ اس کی ہر آ بیت سے عشق کرتے ہیں۔ اس کی قرآت سے انتہائی مسرت حاصل کرتے ہیں اور اس میں جو سا دہ گر ہمہ جہت رشد و ہائیت ہے اس سے اپنے ہیجے یہ مابعد الطبیعاتی مسائل کاحل نکالتے ہیں۔ قرآن کی قرأت سے تاری کو کیا افر لے لینا چا ہیے ، اس کاخلاصہ حضرت شیخ نے اپنے تجربے کی بنیا دیر ۔ لوں بیان کیا ہے ۔ م

قرآن بڑھے ہوئے مرکیوں نہیں گئے۔
قرآن بڑھے ہوئے م مرکیوں نہیں ہوئے ؟
قرآن بڑھے ہوئے تم خرندہ کینے دہے ؟
قرآن بڑھے ہوئے تم غافل کیے دہے ،
قرآن بڑھے ہوئے تم غافل کیے دہے ،
جب تک کرڈاکو نے تھیں کوٹے لیا۔
قرآن واقعتًا لبس اعفوں نے پڑھا ،
جوشب وروزروئے رہے ،
ورشب وروزروئے رہے ،
اورروئے روئے فرای کاڈائے اورراکھ بن گئے۔

ندکورہ نظم میں موت سے مرا دجہ انی موت نہیں بلکہ نفس اما رہ کی موت ہے۔
علم سے متعلق حضرت شیخ "کا تھوران۔کے کئی اشعاد سے نمایاں ہوتا ہے اوران کاخیال
ہے کہ علم کا حصول مذونیا وی مسرتوں اور معاستی مفا دات کے لیے ہونا جا ہیے اور نہ
ہی کوئی سیاسی رتبہ حاصل کرنے کے لیے ہے

افسوس کہ تم بوگ صرف ما تری مفا دیے لیے علم حاصل کرتے ہو ایک دوسرے کو عجائش لینے کی تاک بیں رہتے ہو دھن دولت اورمقام ومرتبہ کے بیچھے پاگل ہوئے ہو کوئی مہان آئے توتیوں چڑھاتے ہو تھیں گمان ہے کتم خاص الخاص ہو نمین تھیں معلوم نہیں کہ دوز حشریں تم میں سے سی کوھی نجات نہیں ہلے گی۔

> دانشمند حقیقت میں امرت بیجنے والا ہے جوقط و قطرہ امرت میکا تاہیے اس کے سامنے کتابوں کے انبار گئے ہوتے ہیں جن میں وہ سچائی کی تلاش کرتا ہے

نیکن وہ عالم جو ڈنیا وی خوشیوں کے بیے پڑھتا ہے با ہرسے نا زال اور اندرسے کھوکھلا ہونا ہے اس کے قول اورفعل ہیں ہمینہ تضا دہوتا ہے۔

علم کا حصول صندوق میں سونا بھرنے کی طرح ہے سوداسیرھی داہ پرقائم رہناہے ادراس میں بیخی لگا ناسجائی کوپر کھنا ہے۔ ایمان چراغ کی اندہ ہے جسے تیز بہوا سے بچاناہے نماز زمین میں بیچ بونا ہے — اپنے نیک برتا ڈا ورا دب سے سابھ اس میں نلائی کر جب ہی تمادی فعل بک جائے گی۔

حفرت مفیح کی شاعری کشیر بورس کی زندگی اوران سے مزاج پرجغرافیا کی اثرات اور سائقہی اس سیاسی وساجی ماحل کی عکماسی کرتی ہے جوحفرت شیخ کے اددگرد بایاجاتا تھا۔
زمان و قدیم سے کا نکڑی شمیری کلچرکا ایک منفرد ومحضوص اور لا نیفک جزومے ۔ بر بھی حقیقت ہے کہ یہاں کے جغرافیا کی حالات کے بیش نظر ہر شمیری ۔۔ امیریاغ یب دونوں کے یے

این ایک رہنے کی عگر کا ہونا لازی ہے۔ اسی لیے مکانوں کی تعیر کاشوق وسودا ہماری ساجی و معاشی زندگی کا حصتہ بن گیا ہے۔ یہ حقیقت بین مصرعوں پڑشتل شیخ کی اسس نظم سے ظاہر ہے ۔

يُل بمركا أناب أوريل بمركاما نا كانگوى مجھے عاہیے اپنے جسم كوگرم ركھنے ہے ہے۔ میں نے اونیا مکان تعمیر کیا تكينس بيه وأخرم ناتوسه! ئى ئىجھوں میں دھند حھاگئی اور کان بہرے ہو گئے ہیں احق میں نےصاف آسمان برکیجیڑ تھینک دی د جروالیس محجریهی گری) میں نے اپنی ہی لائی ہوئی شامت سے خود کو و صوکا دیا اب بچھتا تا ہوں کیکن کیے کا د-إس بارتكليف واضطاب بين بول اود أس إر مجع كف إفسوس مكنا بوكا مين بيان سے وال أو ما نا لکین کیسے کہ میرے یکر ہی مہیں ہیں ئیں تو ایک قدم جست بھی منہیں بھرسکتا يَن تيرتاليكن سامنے طوفانی و رُرو يہے یں نے اپنی آنکھیں اور کان بند کر ویئے ادر بوں سوجا۔ نے سے کیے بنالی میری سادی کوششیس رائیگال پوگئیس اے خلا ااب میری ساری امیری تیری ہی دحمت سے والبستہ ہیں۔

کشیرابی خوبصورتی، توگوں کی ذاہنت اورصنعت وحرنت کے لیے شہورہے۔ بہاں کا موازہ وان " اپنے مخصوص کپوان اور ذاکفت کے اعتبا وسے منفر وطرز طباخی ہے۔ لبف لا کو قان وان میں پیش کی جانے والی مختلف ضیا فتوں کی اصل کا تعلق مخوا مخواہ البف بیرون ملکوں کے ساتھ جوائے کی کوشش کی ہے۔ لیکن کلام شیخ العالم اس تعلق سے سیرون ملکوں کے ساتھ جوائے کی کوشش کی ہے۔ لیکن کلام شیخ العالم اس تعلق سے سے معتبر شہادت فراہم کرتا ہے کہ بہ کپوان کشمیری الاصل میں اور وازہ ' ( ببیتہ ور با ور پی) کارواج بھی کمشمیریں اتنا ہی بڑا ناہے جتنا کہ دوسرے بینوں کا۔ ذیل کی نظم میں شاء کوست سے ان کپوانوں کا تستی بخش ذکر کرتے ہیں ہے

سات مسانوں سے تیا د کیے گئے جاول اور ' درستے 'کرجن میں زعفران استعال کی گئی ہو' اس طرح کے کھانے سے اس طرح کے کھانے سے فرشتے تک بیا رہوسکتے ہیں قرشتے تک بیا رہوسکتے ہیں تعلیہ ' دوبیا ذہ امہ یحقی اذا ور درستہ

۔ رسٹی اور ولی اس طرح کی ضیافتوں کے عادی نہیں ہوتے ویل کے قطعے سے متنبط ہوتا ہے کہ بہاں کے لوگ مہان نوا زی میں اس قدر فیاض بھے کہ معمولی سے معمولی مہان کو بھی متنوع بگو ان کھلانے کے لیے کسی ماہر ببیتہ ورا درجی کی خدمات حاصل کرتے تھے ۔ ساتھ ہی بہ بھی بہ جلتا ہے کہ مہانوں کو بیش بہا تحفہ جا سے بھی بیت کیے جا تھے ۔ اس قطعہ کی داخلی سافیت علامتی بھی ہے اور صوفیا نہ بھی لیکن اس کی خارجی سطح زر بحث مومنوع سے تعلق رکھتی ہے ۔ اس کی خارجی سطح زر بحث مومنوع سے تعلق رکھتی ہے ۔

یں تمادے یہاں مہان بن کر آیا تم مجھے سے شفقت اور فیاضی کے ساتھ بین آئے مجھے تحفہ میں ایک گائے اور مجھڑا عنایت کیا۔ من دولہن ہے اور احساس دولہا ذہبن ہرشے کو مانگتا ہے کہ جواس کے سامنے آئے دو دھاورگوشت کے کیوان بہتات میں ہیں۔

تم میرے وازہ (میزبان) بنواور میں تمادامہان بنول روح اب حتبم سے جلدہی الگ کردی جائے گی

معرتم كس سے میزبان اور میں كس كامهان!

یوں توہمیں اپنے کلاسی شعرائے ساجی شعور کی (بہت زیادہ) توقع نہیں کرنی چاہیے اور دہ بھی وسطی دُ ور کے صوفی شعرائے سے ، کیونکہ یہ تفقورحال ہی کا ہے۔ بھی جھی جی ستنبات ملتی ہیں اور حضرت شیخ کی شاعری اسی زمرے میں آتی ہے۔ ذکر جو حکیا ہے کے حضرت شیخ کی مشاعری اسی زمرے میں آتی ہے۔ ذکر جو حکیا ہے کے حضرت شیخ کی مشاعری اور استحصال اور استبدا در سے آزاد معاشرے کمیٹیڈ شاعر سے آزاد معاشرے کی تعمیل میں تعمیل کے خوالی ستھے۔ اس لیے اسمفوں نے بالواسطہ یا بلا واسطہ طور پر ہم طرح کے استحصال کے خلاف آواز بلندی اور استبدا دا ورعوام کے دکھوں پر تشویش کا اطہار کیا۔

ان کی علامتی نظم و گونگل نام " میں اس جانب بعض والے ملتے ہیں ۔ وہ بے زین کا سنت کار کی قلامتی کی تصور کھینچتے ہیں جو اپنے بال بچق کے ساتھ اپنے مالک کے کھیتوں پر بے بہتان محنت و مشقت کرتا ہے لیکن جب وہ فصل کا شتاہے توزمین وادکے کارند' جو کیدار اور دوسرے مشظمین ا نائ کی تقسیم کی بڑی ختی سے نگرانی کرتے ہیں۔ اناج سے بھوسا و فیرہ الگ کرتے ہیں ہمسان کو معمل معمل مبرانوں سے ڈراتے دھم کا تے ہیں۔ زمین واد وفیرہ الگ کرتے ہیں ہمسان کو معمل معمل مبرانوں سے ڈراتے دھم کا تے ہیں۔ زمین واد ماحد اس کے حق سے تبطور لے جاتے ہیں اور کسان کے حقے کو بھی دھونس ، دباؤ اور ایدارسانی جیسے مشتم سے حروں سے بٹرپ کر گھتے ہیں۔ غرض جوسلوک وہ اس کے ساتھ روا رکھتے ہیں اس کی طون ذبل سے بندییں اشارہ کیا گیا ہے ہے

رزمین دار کے کارندے ہماری کی ہوئی فعلوں کو کھی خام قرار دیں گئے۔ استاری کی ہوئی فعلوں کو کھی خام قرار دیں گئے۔

ا ورتماری بریرا وارسے ہردانے کوگن لیں گے اسے گودام میں کھرکرمہر بندکرلیں گے

ینظم شیخ انعائم سے زلمانے کے ذرعی نظام کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اس نظام سے خلاف خود ان سے رڈیمل کو بھی نمایاں کرتی ہے۔ اس لیاظ سے یہ معاشرتی ومعاستی حالات کے دباؤ كے تبي ان كے بجود شعود كابالوا مطرا ظها رہے۔

ایک اورنظم می کنڈی علاقوں میں رہنے والوں کے جغرافیہ اور جغافیائی ماحل ساجی حالات اور معاشی کالیعت کو بیان کرتے ہوئے حفرت شیخ اس صورت حال کے تئیں خود اپنے ردّ عمل اور احساسات کا اطہار کرتے ہیں۔ یہ دیہات ، جنگلوں کے بہت ترب ہیں اس لیے بڑا ہی دکھش اور جاذب نظر ساں بین کرتے ہیں ہلین خشک سائ قبل از وقت برفباری اور فصلوں کے کتیا رہنے کے باعث ان علاقوں میں رہنے والوں کی حالت ناگفتہ ہے۔ مذکورہ طویل نظم سے ایک بند الاصطربو سے کا می منگوں کا قوں کی عورتیں

کہ جن کے پاس نرمرڈ دھا نینے کے لیے کچھ ہوتا ہے اور نہ ہی جہنے کواوئی ''مجھرن'' اس کے باوج دوہ مہانوں کی خاط دادی کرتی ہیں

ان کی غذا بوکے آئے اور معمولی حبگلی معیادں میشتمل ہوتی ہے

برانے زمانے یں سیلابوں، خشک سالیوں، بے وقت بر فہادیوں اور قبل از وقت کی سردیوں کے باعث اس شاداب سرزمین میں قعط سالی عام بھی۔ جغرا فبائی مجبودیوں اور مواصلات کی کمی کی وجہ سے غذائی اجناس کی در اً مدنام مکن بھی۔ ایسے حالات میں قوت خرمیدر کھنے والے امیر لوگوں کو بھی غذائی اجناس مہیں ملتی تھیں کہ وہ فاقہ زدگی سے بے باتے۔ حضرت شیخ کہتے ہیں سے

سونا اور حیاندی تعبلاکس کام کے اس سے توایک من اناج بہتر ہے

منرہی رواداری سے تئیں حفرت شیخ کی دلبتگی ، ذات بات کے بھید بھاؤ کے تئیں ان کا در عمل اور مذہب کا استحصال کرنے والوں کے خلاف ان کا طامتی لہجہ۔
اس سب سے شاعر کی فکر میں سماجی شعور کی شالیں فراہم ہوتی ہیں ۔ اپنے معاشرے کے تفاد کو لیے نقاب کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں ۔

کچے الیے ہیں کہ جن کے گو دام سیکٹو وق سم کے اناج سے مجرسے ہیں اناج سے مجرسے ہیں اناج سے مجرسے ہیں اناج سے مجرک رنگوں سے ہیں ۔ سفید اور کچھے الیسے ہیں کہ جو دانے دانے کو ترستے ہیں اور حبن کا اکلوتا بچے کھیک مانگنا ہے ۔ اور حبن کا اکلوتا بچے کھیک مانگنا ہے ۔ اور حبن کا اکلوتا بچے کھیک مانگنا ہے ۔ اور حبن کا اکلوتا بی کھیک مانگنا ہے ۔ دب رہ در دب رہ دار دب رہ دار دب رہ دار دب رہ دب ر

ایک سے دروازے پرگو یا نغمہ درسانری محفل ہے اور وہ خودستی میں فروبا ہوا ہے۔ دوسرا وہ ہے جورسیوں میں حکوط ا ہوا ہے اور بے جارے کو لیے رحمی سے پیٹیا جارہ اسے۔

ایک وہ ہے کہ جس کے باش سونے کی اسٹرفیوں کے ڈھیرئیں
وہ خرض پر رقم دیتا ہے اور سود کما تا ہے
دوسرا وہ ہے کہ جو مالات سے مجبور ہوکہ
دوسرا وہ ہے کہ جو مالات سے مجبور ہوکہ
دوسرے کے گھریں نقب لگا تا ہے

کشمیری میں بیانیہ شاعری کومٹننوی کے ارتقاد کے ساتھ ہی فورغ مِلا مٹننوی کا غانہ
یہاں 91 ویں صدی میں ہوا۔ لیکن میسکہ حقیقت ہے کہ حضرت شیخ کے بہاں اس نوع کی
شاعری کے اقلین اور بہترین نمو نے ملتے ہیں ۔۔۔
جو میا دوں کے کنادے پودینہ سے مہک رہے ہیں
جو میا دوں کے کنادے پودینہ سے مہک رہے ہیں

جو تما روں نے تنا رہے ہو دہنہ سے مہدارہ ہیں اور پاس سے جنگل جنبیلی کے بھولوں سے لدے ہوئے ہیں اور پاس کے جنگل جنبیلی کے بھولوں سے لدے ہوئے ہیں ان کی خوشبو بڑی سے ورکن ہے، جو دیکھتا ہے دا د دیتا ہے، ان کی خوشبو بڑی تھے ورکن ہے جھتے سفید سنہدسے بھرے ہوئے ہیں سفید سنہدسے بھرے ہوئے ہیں سنٹر کری محلاتے وا فعی بہت خوبصورت ہیں سنٹر کی علاقے وا فعی بہت خوبصورت ہیں

کنٹری علاقوں میں اخروٹ بہتات میں ہوتے ہیں اس قدر کر رکھے بھی سب نہیں کھا سکتے اس قدر کر رکھے بھی سب نہیں کھا سکتے اخروٹ کی گریوں سے کھانے کا تیل بڑی مقدار میں ملتا ہے کنٹری علانے واقعی بہت نوبھورت ہیں کنٹری علانے واقعی بہت نوبھورت ہیں

چوکھی و إئی کے آخریں ترقی بندریخریک کے طوع ہونے تک اس طرح کی حقیقت ہگادی شاء اند نکہ رت بھی۔ مثنوی نگا دوں نے ابنا منظوم بیان تخیلی باغوں ، داستانوی بادشاہوں کے محلوں اور استم کی جنگوں تک محدود رکھا اور اپنے یہاں کے گردو بیش کو بیان کرنے کی کوشنسٹن نہیں کی۔ اس کے علی الرغم حضرت شیخ قرون وسطی میں پینے گردو بیش کا شعور رکھتے تھے۔ ایک اور نظم شہور نرکئی "یا ون مُنٹر عصے مخاطب ہو کر لکھی گئی ہے۔ شاع نے جندا متعادیں اس کی خوبھورتی کا بیان کیا ہے۔

غنائیت ان کی شاعری کی ایک منفر دخصوصیت ہے۔ فارسی زبان وادب کے انزکے تحت
امخوں نے نئی بحروں ، نئے قافیوں اور آ ہنگ اور تشبیهات واستعادات کو متعادف کیا۔
کشمیری شاعری میں موسیقیت اور نغمگی کا اصافہ کیا۔ ان کی نظم "گونگل نام" میں ہمیں سبسے
اولیں غزل لمتی ہے جو 'وژن 'کی ہمئیت میں ہے۔ یہ ایک علامتی غزل مسلسل ہے۔ آزآد نے
بہا طور پرکہا ہے کہ اس کی (گونگل نامری) حدود حبر بدغزل کی سرحدوں سے ملتی ہن نے غنائیت
بربحث کرتے ہوئے یہ خروری ہے کہ ایسے اضعاد کا حوالہ دیا جائے جو تغزل سے معمود ہیں۔

عشق ومحبت غزل اور نغماتی شاعری کا مشترک موضوع ہے لیکن اقل الذکر (غزل) ایک غزوہ عاشق کے بخرات کا اظہار کرتی ہے اور زندگی کے مابعد الطبیعاتی ، فلسفیانہ اور روحانی پہلوؤں کی گہرائی میں آترتی ہے ۔ یہ انسان کی فیطرت اور اس کے آغاز و انجام کے اسرار و دموز کے بارسے میں بات کرتی ہے ۔ جنانجہ اس بسِ منظریں دکیمیں توحفرت شخے کے موثری کوغر کی بنیا دکہا جا سکتا ہے ۔

ملکشمیری زبان اور ست اعری ، حلددوم ؛ ص ۱۹۰

حض<sub>رت</sub> منتئج نورالدین ولی ( **۱** )

یں تندری کام دلیے کے جال میں پھینس گئی!
جب سے میرا شاب بھولوں کا متوالا ہوگیا
میرا وہی حال ہوگیا
جوچ شیوں کی برف
اور و آرکی آندھی کا ہوتا ہے
مجھے بھاگتے ہوئے ملحک نے ٹوٹ کیا
ادر کر ب کا ایک ایک دن
اور کر ب کا ایک ایک دن
مجھے غریب سے یے سال سے برابر ہوگیا۔
مجھے غریب سے یے سال سے برابر ہوگیا۔
(۲)

خدانے تجھے عشق کاغم بخشاہیے اینے لہوسے اس کی برودینی کر یا دکونہ دیجھوں نوجیوں کیسے یادکویارکی بات کرتے دمہنا جاہیے -

میری هیمی جس میں جب بین ہے بنوں ہیں سے گزرا اور میر سے میراضمیر بریادہ وگیا میں نے آنشِ عشق میں ابنا حکر سینک لیا ہے عشق میرا محبوب ہے اور بہن اسے بہیشہ ساتھ رکھتا ہوں ایک نفس سے یہ ٹھنڈ اپڑ جا تا ہے اور اس ایک نفس سے یہ دوبارہ گرمی بالیتا ہے اس کا دجو دان ہی دوسانسوں سے بیچ افکا ہوا ہے

عاشق اینے محبوب کی خوستی سے لیے مب کچھے فر بان کر دیتا ہے

یہ ایک دوسرے سے اسی طرح جڑے ہوئے ہیں جیسے بھیول کی بتتیوں کے ساتھ خوسٹبو جواس نواح سے باخر ہوگا لقیناً آسے ابنے محبوب کا وصل حاصل ہوگا دسی

محبوب تک رسائی اس قدر آسان مہیں
کہ اس سے سودا طے کرسکوں
افسوس آگراس نے شمشیر کی فربوں سے
میرسے حکر کے تکروئے کر دیئے
اس نے میرسے دامن ہیں انگارے عبر دیئے ہیں
اور ہیں آف تک نہ کر سکا
میرسے جبم کا انگ انگ اس آگ ہیں خاکستر ہوگیا ہے
میراجسم زخموں سے چور ہے

ذیل کی غزل میں شاعرکا انداز علامتی بھی ہے اور متصوفانہ بھی۔ اس کی ہدیت نہ فاری غزل کی ہے اور نہ ہی تشمیری وژن "کی ۔ بیشعری تخلین دس بندوں پرشتمل ہے اور ہربند سے چا دمصر سے ہیں جو الف"، " ب" کی صورت میں ہیں ۔ ہربند کا پہلا مصرعہ تیسر مے مرعے سے اور دوسراج بھے مصرے سے ہم قافیہ ہے ۔۔

منصورتا ب ندلامکا اس کے اک ذراجلوسے کی ۔ اس نے صبرکوجڑ ہی سے اکھاڑ بچینیکا اور یوں دازک بات برسرعام آگئی وہ دریاکی ایک موج تھا نبکن اپن شناخت فائم ندرکھ سکا ده حقیقت سے بہت قریب تھا کیکن افتائے راز کیا اور راستے سے بھٹک گیا

> وہ آگ ہیں حتم مہیں ہوا اسی لیے عادف اور عاشن روسئے

وه منصور عقا اس لیے مرانہیں

اس نے خودہی ابنی خوسٹبوخاک ہیں ملادی خودکوسٹکسادکر وایا اودکوڈ ہے لگوا سے جبھی نوشڑیعت کا با ندھ قائم راہا۔

وه عاشقول ا ورعارفول کی زینت تھا اس کی اندرکی آ واز باہر کیسے آگئی اس نے خودسٹرییت سے باندھ کوتوڑدیا ا ورجررا زبھا وہ عام ہوگیا۔

معشوق نے جب اسے درش دیئے
اور اسے بٹراب سوق بلا دیا
توجوری طرح سنرا دلوائ
دریا میں سے اس نے ائیک قطود کیما
اس میں کو در بڑا اور تعل وجوا ہم نکال لایا
عشق کا تیراس کے سبنے میں بیوست ہوگیا
اس کا درد برداشت کیا اور محبوب کویا لیا

اس نے اپنا بدن زعفران اور کانورسے دھولیا اور بوں دار کوشکہا دکر دیا اس نے عاشقوں اور عادفوں کورا ہ دکھائی اور بیں دنیا کھریس شہرت بائی. اس فی اس فی اس شاع نے منصور سے مشہور واقعہ کو مختلف جہتوں کے ساتھ بیان کیا ہے اور بوں اس ایک واقعہ سے کئی ابدی اور سینے نتائج اخذ کیے ہیں ۔ بیبات باعث افسوں ہے کہ موضوع اور مواد کے تسلسل کی حامل دس بندوں پُرشتمل بیطویل فزلُ حال ہی ہیں الگ الگ قطعات میں تقسیم کی گئی ہے جب کہ کلام شیخ سے فاضل مرتبین بابا کمال اور بابا ضلیل دونوں نے ان تمام استعاد کو ایک ہی نظم کے عنوان کے تحت ترتیب دیا ہے۔

اس خاص موضوع سے منعلق اشعاد کا حوالہ دینا صدسے زیادہ طوالت کا باعث بنے گا۔ تاہم صفرت شیخ ہی اُس نظم کے چندا شعار الاحظم ہوں جوانھوں نے رقاصہ یادن مُشرسے مخاطب ہوگر کہی ہے ہے

> تو گھنے جبگل میں حین وجیل داہبہ کی طرح آئی تھی تمارے ماعد سیس بہت ہی ترکشش تھے اب سو کھے گھاس کی طرح تخصے زوال آگیا ہے اے یا وہ ن مُرِّی توایک دن بچھتا سے گ

کلام شیخ میں شعری ایہام بھی نمایاں ہے جب کا اندازہ محولا بالاغزلوں سے ہوا ہوگا۔ ہوا ہوگا۔

ایک اورقطعہ میں شیخ اورق وزوال کے ساوہ اور عام خیال کو پیش کرتے ہیں لیکن اُخری مصرعے میں اعفوں نے اسے وہ موڑد یا ہے کہ اس کے مفہوم کا دائرہ وسیع تر ہوجا تاہے بتاء نے بڑسے خلوص سے قاری کو وہی تا ترقبول کرنے کو کہا ہے جوایک خاص ہے ہے بے فود شاعر کے فہن بر حجوڑ اسے ۔ اس کا آخری شعرایک عام اود اکثر وہرائے گئے خبال کو بالکل نیا اور تا زہ بنا دیا ہے ۔

رئیبوں کے دہ تنا نداد محل جن کی جنگ د کست پینوں کوما ندکر دیتی تنی جن کی جن کی جنگ د کست پینوں کوما ندکر دیتی تنی جہاں خوبصورت عورتیں دسیلے گیت گاتی تنیس اورمور تنیکھوں سے جہا آٹر و دیتی تھیں

ماميت كاعتبادس استعرى تخليق كوغز ل كيف كرسليلي مصنف كم ما كقا خلّات كرف كاتبائش ب ومرزي

حفرت سيح كورالدين ون

14/4

اجے وہاں وران اور کھنڈرہے جس میں کیاس کی فصل کا فی جاتی ہے اسے نصر إمیں نے دیکھ لیا ،اب توجا کے دیکھ ۔ ایک اورنظم میں نتاع نے بیٹر کی زبان سے اس طرح کہلوا یا ہے (بیٹر ابنی حالت زاریہ افسیس کرتا ہے اور کہتا ہے)۔

افنوس کہ بیں تباہ ہوگیا ہوں سنہا چھوڑا ہوا ، بے حس وحرکت -کاش میں اُدی ہوتا توان سبزہ زاروں میں گھومتا مھڑا اور میں نے اس دنیا کواپنا گرویدہ بنالیا ہوتا -لیکن افسوس کہ ہیں وہ نہیں ہوں اور اس لیے دورصحرا میں بڑا تھا ہوں

اس کے باوجود کر حفرت شیخے نے شاعری کوسائی میں تبدیلی لا نے کے لیے ایک ذرایعہ
ب نا یا اعفوں نے شعر کے فئی بہاروں کو بھی بحال رکھا اور کشمیری شاعری کے ارتقاءی ایک اہم رول اداکیا ۔ اس وجہ سے آپ کے جملا شعاد 'بغیر کسی استنشائے کے شعری محاس کی عددہ مثالیں ہیں۔ وہ ناور تشبیهات استعال کرتے ہیں ، کمال فنکادی سے نئے اشعار تخلیق کرتے ہیں ، الفاظ و تراکیب وضع کرتے ہیں اورا بنے اشعار میں شعوری طور پر موسیقی کی خوبیوں کا اضاف فرکرتے ہیں ۔ ان کے جن اشعار کو کشمیری زبان میں فرب الا مثال کادواج مراسے انتخب بیان کرنے ہے لیے ان کے مجموعی کلام کے ایک تہائی صقد کا حوالہ دینا پڑے گا۔ وہ ایک ہی لفظ کو کئی کئی معنوں میں استعمال کرتے ہیں اورا یہام کی اس صنعت سے اپنی شاعری کے مشن کو دو اللکرتے ہیں اورا یہام کی اس صنعت سے اپنی شاعری کے مشن کو دو اللکرتے ہیں اورا یہام کی اس صنعت سے اپنی شاعری کے مشن کو دو اللکرتے ہیں ۔

ذیب ی نظم میں تشبیهات واستعادات کااستعال ملاحظه ہوسہ میں تشبیهات واستعادات کااستعال ملاحظہ ہوسہ محجم کے محجم کے میں انگادسے مجمع کے انگری میں انگادسے مجمع کے انگری میں انگری میں انگری میں انگری میں انگری میں انہوں اسمی میں میں نے چھا سکھایا نہیں

اب بین اس کانگرای میں گیا بھردوں۔
اناج کے ڈھیرکو چھوڑ کر میں کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پر رکھ بتا رہا

میں نے ناحق دن رات کی محنت اس پرلگا دی
سونا جا ندی حجوظ کر میں نے پیٹل کو اپنایا
"کوارکو توڑا س سے درا نتیاں بنالیں
سٹروع بہار میں جر کچھ میں نے بویا
خزاں کے مرسم میں اسی کی فصل کا ٹی
دن ڈھل گیا تو میں نے چھا سلگا نا چا لم
فین افسوسس کہ یہ مجھ گیا ہے
اور میرا کھا نا تیا رہونے سے دہا۔
اور میرا کھا نا تیا رہونے سے دہا۔

تمادے نیچ گہری کھائی ہے اورتم اس کھائی کے اوپرسے دقص کرتے ہو معبلاتمادی عقل اس ہے فکری پرکیوں کرمطبین ہے ہ

پرنالوں بیں تعلی ملتے تہیں دام می گرفتار پرندہ جہجہاتے تہیں گندگی بین زگس کھلتے تہیں اور نہی خیشہ گروں کے پاس موتیوں کے إدال سکتے ہیں۔ اس طرح کے شعری محاسن اور شہیمات واستعادات کوکسی دومری ذبان میں بیش کرنا مہت مشکل ہے حضرت شیخ سے وضع کردہ استعادے حسب ذیل ہیں: شد دُنیوی عیش وارام کے لیے" سوکھی گھاس کے فرھے کے اندر لگی ہوئی اگ"

شد منہوی عیش وارام کے لیے" سوکھی گھاس کے فرھے کے اندر لگی ہوئی اگ" حضرت شيخ نورالدين دني

144

عیش وعشرت می ذهبا کے لیے "گھاس سے دھکی موئی خندق "

ی انسانیت کی قدروں سے ہے" ہیروں کا انمول خزانہ"

ن کمبرے ہے "بے ٹر پیڑ"

عجروا بكسارسے يہ " مجلوں سے لوجھ سے تھ کا ہوا لودا"

منات شيرائي عالم كسي "كتابول سے لدا مواجي"

موت کے لیے "خوشخوارجینا" یا " تھپلوں کا لذیزرس"

م حقیقت مطلق سے لیے اور بازار کو سجانے والا بیوباری ،

ا روح کے لیے" مہان"

ا حبم سے لیے اویٹے پردی ہوئی عارت ا

ن جوانی کے بیے "ماوکائل"

ير برها يه سے يه توالم ايهيّه " وغيره وغيره

شیخ العالم نے نہایت فن کا ری سے ساتھ تناعری میں ضدین سے استعمال کی نادر کادی

متعارف کی ہے ۔

ا سب نازی ا ور شو برابر نہیں ہیں کوئی کا شب اور شقی برابر نہیں ہیں مینظرک اور شقی برابر نہیں ہیں مینظرک اور گرخچ برا برنہیں ہیں راج بہنس اور گرخچ برا برنہیں ہیں راج بہنس اور کوا برا برنہیں ہیں

کچھ الیے ہیں کہ بیدا ہی نیک اور بارسا ہوتے ہیں اکھوں نے ذراسی آب تجربی ہی دریا کی وسعت بائی کھوں نے ذراسی آب تجربی کوریا کی وسعت بائی کھی الیے ہے الیے ہے ہے سے مردش ہوکرآمان کو تک رہے ہیں اور ان کے ہرے جرے کھیت ٹائمی دُل تباہ کر سے اور ان کے ہرے جرے کھیت ٹائمی دُل تباہ کر سے کے ایسے ہیں کہ رقم لگائے بغیرہی منافع کمایا ہے سے الیے الیے ہیں کہ رقم لگائے بغیرہی منافع کمایا ہے

اور کچھ الیسے کہ جو پر لیٹان حال ہیں اور مالیسی میں اپنی دکانیں بندکر کے ہیں

بزرسنی سے معروطنز اور گہری تعریض۔ نے بھر پورظ افت ان کی مناعری کی منفسرد مصوصیات ہیں، ایسی خصوصیات کہ جوان سے بعدسے ۱۹ ویں صدی کے اواخریک کشاعری کی محصوصیات ہیں۔ مناق دہیں۔ مُلا ، برمہن ، ریا کا درنشی اور درونی ان کی طنز و تعریف سے خاص برت منقے۔ ذیل سے قطعات میں مُلا وُں اور برمینوں ہردوکا تسخو الوایا گیا ہے سے خاص برت منقے۔ ذیل سے قطعات میں مُلا وُں اور برمینوں ہردوکا تسخو الوایا گیا ہے سے

لمبی کمبی رنگی ہوئی واڑھی والے یہ مُلَّا بیں نے انھیں بہت با تیں بناتے ہوئے پایا واہ دسے ان کی باتیں سے بہتو تھی ٹے ہیں۔ ان کی باتوں کاکیا بھروسہ

مُلاً مسجدوں کے بیوباری سنے ہیں بنڈت مندروں سے مورتیاں تجراتا ہے ان میں ہزاروں میں ایک کو نجات ملے توسلے وریڈ یہ سب شیطان کے چیلے ہیں ۔

ملاً گوشت کھانے کا شوقین ہے ساگ مبزی کوگھاس بھیوس کہتا ہے مرغن غذائیں کھانے اورڈ کا دنے کا عادی ہے اورمسی کے بارے ہیں کہنا ہے اورمسی کے بارے ہیں کہنا ہے کہ و باں بحثس دہنا ہے۔

> الم ہواکی زومر بیڑے ہ<u>ے کی طرح</u>

یموا ملا دعوت کے لیے دوٹر بڑے گا دہ بیٹ بھر گوشت کھائے گا اور شور بہے گا اِس میں ذراسی کمی جو تو نا داخل جو گا اس قطعہ میں ملا ہشنیخ اور صوفی ۔ تینوں کو کمیساں قرار دے کر ایک ساتھ بے نقاب کما گیا ہے ۔۔

ملّا نذرونیا زا وردعوتوں سے پھولے نہیں سماتے شنح مال ودولت کے بیچھے باگل ہیں خرقہ پوش معوفی روسروں کو دھوکا دینے پرخوش ہوتے ہیں سے اعفیں کھانے ہیں ایک من گوشت اور بلا ؤ جا ہیں۔

پنڈت کامذاق اس تعریب آڈایا گیا ہے۔ بوڑھے اور نخیف و نزار پنڈٹ کو تلاسش ہوتی ہے کنواری کڑھ کی ک جسے وہ بیری بنا ہے۔ دہ ابنی جتا کے قریب بھی ہو تب بھی کسی بیوہ سے شادی نہیں کرسے گا

ایک باد صفرت نیخ ایک جام سط جس نے ان کامر مونڈھ لیا۔ نیخ نے دیکھاکر حجام کا استراا ورقینجی دونوں زنگ اکو دہیں۔ انھوں نے حجام کا نام پو چھاا ور جام نے جام کے استراا ورقینجی دونوں زنگ اکو دہیں۔ انھوں نے حجام کا نام پو چھاا ور جام نے جام کے نام سرخیاب میرانام شراون ہے بہ شراون ، جون کے مہینے سے مطابقت دکھتا ہے۔ جام کے نام سے جوانی ، خوشی لیا در اوج کمال طاہر ہوتی تھی ای پوہ کا مہینہ (مطابق وسم برجوری) بڑھیا۔ سے جوانی ، خوشی لیا در وال کی انتہا کے مترادون ہے۔ جام نے اپنانام بنا یا لوحضرت نینے نے اسے اور پسے نیچ کک گھورکر دیکھاا ور کہا ۔ م

مل ماون کامهینه ( حارجولائی سے حار الکست تک) مترجم

یں ہؤاکے ساتھ سفریس تفا شراون نے میرے سرکومونڈھ لیا کو وں نے میرے برن کونوجا مجھے کوئی منافع نہ ملالیکن تم بھی نقصان میں نہیں دہے جا تمادے یہ اوزار (استرے وغیرہ) کھوجائیں تم تو بوہ "ہولیکن نام" سٹراون "ہے۔

شاعرفے بعض محضوص الفاظ کو ان کے تغوی معنی کی بجائے مختلف معنوں ہیں استعال سے اللہ سے اللہ الگ معنوں ہیں استعال سے اللہ الگ معنوں ہیں ان کے مکرر استعال سے ان الفاظ کا معنوی وائرہ وسیع ہوگیا ہے ، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ ان الفاظ کو علامتوں کی حیثیہ صاصل ہوگئی ہے ۔

کلام خین اسلامی دنیا ور تشیر مردو سے الدینی دا تعات اور شخصیات کے والوں سے کھرا پڑا ہے۔ اسی طرح اسفوں نے ماحولیا تی بیجیب رکیوں اور دلی مالائی واقعات کے ہی متعدد حوالے دیے ہیں۔ اختصار کے بیش نظران میں سے جندالیسی شخصیات کے نام سیے جاتے میں کہ حجن کا حوالہ انفوں نے کہیں کہیں دیا ہے۔ یہ ہیں ٹونٹرک ون کے دام 'ارجن کی بہادری' جاتے میں کہ حفرت خلیل 'شدوں کا حوالہ انفوں نے کہیں کہیں دیا ہے۔ یہ ہیں ٹونٹرک ون کے دام 'ارجن کی بہادری' مولانا روی محفرت اولیں تونی مرسیا بینے نیا مرسک ما کا کا میکندر، فون کے مولانا روی محفرت اولیں تونی 'مشیخ برسیا بینے نیا مرسک ما کا کا کہا میں معلومات کا ایک کلام نے آباد سے چودھویں صدی کے شرکی ساجی و تمدی نیا در اولیا تا ہے ہے۔ نیا میں خوالہ دیا جاتا ہے ہے۔ نیمی خوالہ جاتا ہے ہے۔ نیمی خوالہ جاتا ہے ہے۔ نیمی خوالہ جاتا ہے ہے۔

تینوں ایک ہی دھات بعنی تا نبے کے بنے مِنِ اورتینیوں برایک ہی کا دیگر نے کندہ کا دی کے بنے مِنِ اورتینیوں برایک ہی کا دیگر نے کندہ کا دی کی ہے لیکن کھالی کے مقدد میں لذیز بکوان ہیں برائ کے مقدد میں بلاؤ جب کا سے کے مقدد میں بلاؤ جب کا سے کے مقدد میں کھوک

اس تطعه سے طاہرہے کہ حضرت مشیخ سے زمانے میں تانبے سے برتنوں کا استعمال عام مقا یہاں تک اسکالدان بھی اسی قیمنی وصات سے بنائے جانے تھے۔ ساتھ ہی ساتھ گھروں میں منی کے برتن بھی استعال ہوتے تھے جسس کا ندازہ اس قطعہ سے ہوتا ہے ۔ مٹی ہی میری بنیاد ہے اور مٹی ہی میرے آس باس مٹی ہی میرے اندر ہے اور مٹی ہی میری منزل مئی میرے دجود کا جزولانیفک ہے اورمٹی کے برتن میرے کھانے پینے کے بیے استعال ہوتے بین حفرت سینج سے دورس ان بچ س کی پرورش بھی دائیاں کرتی تھیں جومتوسط طبقے سے تعلق رکھتے تھے۔ ان دنوں سجاوط والے چوبی بنگوڑے اٹیائے خروریریس تھے ۔ يها بوس تونيكوروس من بالمصلك دائیاں ان کی پرورٹش کے بیےرکھی گئیں برے ہو گئے تو غیرموں کے بیکھے دلوانے ہو گئے بوڑھے ہوئے تو وہی ہنچے جہاں اپنے کرموں نے لیا۔ ذیل کا قطعه امیروں اور غزیر، ہردو سے کھانے بینے کے معیار کی عکاسی کرتا ہے۔ مثاريب كانكري اورخرقه بي جنفوں نے مجھے سردی سے بایا نمکین گئج میرا من بھا تاہے جومری بھوک کا د فاع کر ناسبے

المستمیری بین یہ تطعی<sup>ح</sup>س صورت میں مترجم کو ملااس کا ترجمہ لیوں ہے ہے میں مترجم کو ملااس کا ترجمہ لیوں ہے میں متی ہی اس کے آس باس ہے مثی ہی اس کے آس باس ہے مثی ہی سے آدم کو بداکیا مثی ہی سے ادم کو بداکیا جن برنون میں کھا نا پکلتے ہیں وہ بھی مثی کے ہیں ۔ مثی ہی سے ساری متی اگائیں جن برنون میں کھا نا پکلتے ہیں وہ بھی مثی کے ہیں ۔ (مترجم )

4

بھے دودھ کی ملائی اور تندونبات کی کیا خرودت میرسے لیے ماگ بات اورخودرومبزیاں مشہد سے بھی لذہزیں۔

مندرج ذیل اشعار کشمیر کے طرز لباس اور طرنبر تعمیر کی عکآمی کرتے ہیں سے
اس بارٹ اور کیچیز کا کیا کریں
عصا اور گھاس کے جوتے ہر وقت نہیں ملئے
قدم انتحاتے ہیں تو یا وُں کیچیزیں دھنس جاتے ہیں
دوح کو بھی قراد کہاں!

پیخولصورت چر بی برآمده گرکرخاک میں مل جائے گا مجے یہ دنیا دوبا رہ کہاں آباد ہوگی ہ

اس متصوفا مذشعر پارے میں شاعر نے بارش اور کیچراکو علامتوں کے بطورات عمال کیا ۔
بارٹ اور کیچراکی صورت میں سیدھے کھوٹے ہوکر چلنے کے لیے لاتھٹی ایک شئے ضرور ہہ ہے۔
برنسلی را ہوں پرچروٹے کے جوتے ہین کرشکل ہی سے جلا جاسکتا تھا اس لیے گھاس کی رشی سے
بنائے گئے جوتوں (بلپور) کی خرورت بڑی ۔ مکان کی اوپری منزل میں کندہ کی ہوئی کلوائی سے
بنا ہوا براکدہ " زاکہ وٹ ب " کہلاتا تھا۔

جیساکہ ذکر ہوا ہے نظم 'گو 'گل نا مہ' میں شاع نے کسانوں کی حالت بیان کی ہے۔
یا ون منرسے مخاطب نظم بب الحفول نے بالواسط طور پر اپنے وقت کے زعماء کی دھوکا بازی
اور فریب کاری پر تبھرہ کیا ہے۔ کنڈی علاقوں کی حالت زاد کی عکاسی کرنے وال نظم بر بشاع نے ان علاقوں کے خوبصورت گردویین کی تھور کھینچی ہے لیکن ساتھ ہی یہاں کے عوام کی عزبت اور مفلسی کا بھی ذکر کیا ہے۔ دوسری نظوں بی بھی الحفوں نے بالواسط یا بلاواسط طور پر اپنے معاصرین کے عادات واطوار پر تبھرہ کر کیا ہے۔

حفرت شیخ اس حقیقت سے آگاہ تھے کا تفوں نے اپنے معاشرے کی بہو واوراس کی ترقی میں جو کروارا داکیا ، اسے بچھنے اور اس کا اندازہ کرنے کی صلاحیت اس معاشرے یں نہیں۔ انفیں اُن ہم وطنوں پرترس اَ تا ہے جفوں نے صبح تناظریں ان کے رول کی قدر نہ کی۔

اپنے اس بجر ہے کاخلاصہ انفوں نے اس قطعہ میں بیان کیاہے ۔ مرسی نالوں کے طاس میں ایک جیٹم کہ خوش آب کھوگیا

جوروں کے بیج ایک ودوان پنڈت کھوگیا

جا ہلوں کے بیج ایک ودوان پنڈت کھوگیا

کووں کے بیج ایک داج منس،

آخر پر حضرت شیخ نورالڈین کی بعض منتخب نظوں، غربوں اور قطعات کا

زجہ بیش خدرت ہے۔

## نظير

(1)

میرا خوبصورت اورگورا بدن غلاظت اورگذرگی سے داغ دارموگیا چہچہانے والا پرندہ دزاغ) باغ میں سے آڈگیا باڑ دجون) کی گرمی بیس اور اگھ درسمبر) کی سردی میں تبدیل ہوگئ جسم کا ہوضوا بسٹن بڑگیا ہے اور انگ انگ گھنل سٹر گیا ہے شکنا ہوں سے بھاری بوجھ سے کم خمیرہ ہوگئی ہے مدینے اور لذیز کچوان کھا کر میرا دل سیاہ ہوگیا ہے افسوسس کہ میں تباہ ہوگیا ، اس سے لیے کسے فصور وارمظم ہواؤں ؟

**( 1 )** 

راج ہنس کی طرح ہیں نے آڈان بھرناچاہی کہ دفعتوں کو تھیولوں لیکن اس دنیانے مجھے آتو بنادیا کورے اور جیل جھے پرطعنہ ذان ہوئے
گرریا زادوں نے مجھے گھے لیا اور مزے لیے لئے کہ مجھے جھے گئے رہے
میرسے شہر برجواب دے گئے اور خزاں کے بتوں کی طرح گرکتے
اور میراسونا کا بخ کے فکر طول سے بھی ارزاں ہوگیا
کا نبیت ہوں کہ بل سراط کو بارکسے کروں
کرجس کے نیجے آگ کا دریا بہہ رہا ہے۔
یہ سفید بال سٹرے ہوئے بتوں کی طرح جھڑ جائیں گئے
اور بید کہتی ہوئی آگ کھنڈی پڑ جائےگ

## غنلين

(1)

اے بندے اِتم موہ مایا کے بیچھے دلوا نے ہوگئے ہو
لیکن دکا نداری طرح نرمی کا ڈھونگ رچا رہے ہو
نفس نے تھا دی اُنکھوں پر بیٹی باندھ رکھی ہے
اور پر نخجے دن ہو کھٹے بہتی کی طرح نجا تا ہے
تھیں غلاظت کے ڈھیر پر چھٹنے پر بحبور کرتا ہے
حییت اِکر مخبر میں ذرا مجر بھی عقل مہیں ہے
تھا رہے بدن سے بدلوا تی ہے
اور تھا را وجو د مٹراب کی بھٹی بن گیا ہے
اور تھا را وجو د مٹراب کی بھٹی بن گیا ہے
تھا رہے کئویں میں مردہ گتا گرا ہے

اس کابانی صاف کیسے ہوسکتا ہے ؟
دورو میں سخاست ملاتے ہو
کیا تم اس کا ایک قطرہ بھی بی سکتے ہو
بنگ کی طرح تم مثیر سے جنگل میں ہو
میری بات کوغور سے سن
اس بچھ برختوک دے
اسپی اس بچھ برختوک دے
کر حب کے باعث تم بالکل لاعلم ہو
اس طوفان میں نوخ کی شتی کو کمرط لے
در نہ اس گھرے بھیلے سمندر کو بارکر ناتماں سے بات نہیں ۔

(4)

دنیاداری تھیک ہے

لیکن افسوسس کے موت تمادی کک بیں ہے

تم گدھے کی طرح ہوا ورخود کو مثیر سمجھتے ہو

اے آدم فانی اِ تمادی زندگی فقط ایک سانس کی ہے

یہ دنیا تو فریب اُ وردھوکہ ہے

☆

ناحق تم اپنے ہونے پراترا تے ہو تم نے زندگی بیٹ تھرنے میں شرت کی اُتے ہوئے تم خوشی سے تھویے نہیں سائے لیکن جاتے ہوئے دُکھ اور افسوس کے سواتما دے دامن میں کچھ نہیں یہ ونیا تو فریب اور دھوکہ ہے تمادے اُکے پیچے گہری اندھیری کھائیاں ہیں دنیالرزدہی ہے اور دریا کا ساحل دلدل والاسے یہ دنیا تو فریب اور دھوکہ ہے

تمادی جبیلیں کنول کے بھولوں سے کھلکھلارہی ہیں اور کنا دسے سوسن سے لدے ہوئے ہیں ا تما دسے کھیتوں میں زعفران کھل اُسٹی ہے لیکن افسوس کہ بچس کے مہینے میں یسب کچھ ختم ہونے والا ہے۔ یہ دنیا تو فریب اور دھوکہ ہے

## قطعات

جب تک دھوپ ہے اور دن نہیں ڈھلتا خلوص اور گئن کے ساتھ کوئی کام کر لوگوں سے را حکم کو کام کر لوگوں سے را حکم کو کرتم نے الجان اور عمارتیں تعمیری ہیں ۔ سنہدی کھییاں حجب توں میں شنہ دجنے کرتی ہیں اور اخرکار پر ندے آکر یسب کچھ کھالیتے ہیں اور اخرکار پر ندے آکر یسب کچھ کھالیتے ہیں

'' اینے بدن کومت چکا دے اس صابون سےمیل کچیل دُورنہیں ہوگا جودن بی باغ بار نلائی کرتا ہے وہی خداکو و تکمیمسکتا اورصرومکون سے ساتھ رہ مسکتا ہے۔

☆

رز ، مجاننا ما نگتا ہے نا دائن مجاننا ما نگتا ہے الینٹورا نیے اعظمین کشکول لیے مجانشا ما نگتا ہے مطری ون کا داجر دام بھی مجانشا ما نگتا ہے ہم غریب اگر محانشا ما نگتے ہیں تو اس میں نشر کیسی ؟

公

سیرهی داه آیا، سیرهی داه جلاجاؤنگا کج فطرت میری سادگ کاکیا بگاشت گا محصه اس دابسی نے دوز ازل ہی بیجان لیا تھا اب محصر داقف کارکودہ کیا خرد بہنجا سکتا ہے۔

اِس بَلِ گھراوراس بَلِ جھری اِس بَلِ ساتھ اور اُس بَلِ تنہائی اِس بَلِ با بِح بانڈوں کی راج کرتی ہوئی ال اِس بَلِ با بِح بانڈوں کی راج کرتی ہوئی ال اُس بِی مہار ہے گھری بناہ سے بیے اُس کا گڑھ گڑھ ا<sup>نا</sup>

샀

ده خود می قصاب ہے اور خود ہی خریار وه خود میں خورسے حساب طلب کرتا ہے وہ خود ہی گوشت ہے اور خود ہی تھی ک

☆

وہ جو بہاں سے وہی وہاں تھی ہے

وہی ہے کہ کا تنابت کا ہر ذرہ جس کے دجود کا مظہر ہے وہی پابنیادہ بھی ہے اور وہی ربخہ سوار بھی کا تناب میں وہی درمابر اسے ، نظراً مطاا ور د کجھ!

众

برداشت کرناہے، بجلی کاکو گناا ورگرنا برداشت کرناہے، دوبہرکا گھپ اندھیرا برداشت کرناہے، کو ہوالوند بانہوں میں انتھانا برداشت کرناہے، جھیلی بردیکتے انگارے سنبھال کرلے جانا برداشت کرناہے، خود کو چکی میں پیوانا برداشت کرناہے، خود کو چکی میں پیوانا برداشت کرناہے، ایک خروار زہر نگل جانا

> کون گیاسے اورکس نے آسے دیکھاہے کون ہیں وہ جواس کی تلاش پرقائم ہیں تن دہی ا ورنگن سے جواس کام بر لگا وہی منزل مقعود کو فربب یا تا سے

> > ☆

وہ کوجس نے اور زہر ہلال اور زہر ہلال اور زہر ہلال اور اینے جگر کا کہو ہی لیا جس نے صبر کمیا اور تکلیفیں بردا شت کیں وہی اپنی منزل مراد تکلیفیں بہنچتا ہے

☆

یک معرمیں خداکی شان تما دی تقدیر بنا دسے گی

تماری سوکھی شاخوں پر بھرسے بہاراً سے گا
سیمرغ قدرت کو بحبوب تردا اسی لیے اس نے خود تنہائی اختیاد ک
سی لیے اس نے خود تنہائی اختیاد ک
سرط حمائی مں اُ بلتا ہوا مذہوح ہنس بھی
ذکر خدا میں محوم تا ہے

دکر خدا میں محوم تا ہے
بیرایب بندہ اجنے مالک کو کبونکر بھول سکتا ہے ؟

☆

ا بنی تھولی کوعشق سے بھر تما رسے اندرک بلبل جہجیا اسطے گی اس بندر پرندے پراپنے بنجرے کو قربان کر اور جوکل کرنا جاہتے ہوسوامج کر

عشق کی آگ کی لیٹوں پر اپنے سونے کو کرط ھائی میں گیھلا دسے اس میں ابنادائی نفس بھردسے تیزاب کی مدرسے اسے پینل سے الگ کر دے تیزاب کی مدرسے اسے پینل سے الگ کر دے مھرد کیھ کہ تما راسونا جیک اعظے گا

> اکنتی می مدود کوتوڈکر الاحد نے لامتناہی کوزینت بخسش دی اگر سب بل جمل کر ایک ہی راہ پر جلیں اگر سب بل جمل کر ایک ہی راہ پر جلیں انو تھے کھیکنے کا سوال کہاں!

ذیل کی نظمیں مثا عرنے حبّت کی تھورکھینچی ہے، جنّت ، جوخدا کے سیتے بندوں کاسکن ہے اورامن وسکون کی ا بدی آ رام گاہ ۔

> دمودکس برمیط جنت کی متی سونا ہے اور آس کی دؤب زعفران بندسه اگراس کی آدز وسے توعمل صالح کر جنت کے دروازے پر درخت طوبیٰ ہے جوجنت كونورا كيس بناتابيے اس کے بیوں برکلم لکھا ہوا ہے اس کی شاخیں جاندی ہیں اور تناسونا اس کے نیچے ایک براحیتم آبل رہاہے جسكايا فى خالص دودهكى ما نندصاف وشفاً ف ہے اگرتمعیں مثوق ہے تواہنے اعمال سے اسے قندوشکر بنا دے اس دحینمہ) کے کنارسے تعل کیا قوت اور زمرد ہی اوران میں بیتقروں کی مگر گھر جیک رہے ہی خداکے بندوں کے لیے تشستیں آرامتی اوران پرتعل وگهرنجها در کیے جاتے ہیں وه بهیت ہی دا نا ہیں اور بہت ہی منافع ہی تھی ان ہی کوخدا کا جلوہ نصیب ہوگا۔ ستادے اپنی اپن تا بانی کا بجر پورمطاہرہ کریں گے ليكن كروفر بوكاتوا فتاب كا-

کٹمیر کے عظیم صوفی بزرگ حضرت شخ نورالدین ولی ایسے گہر سے اوراعلی افکار کے باعث وادی بھر میں مندریشی کے نام سے مشہور ہیں۔ آب کشمیری افکار کے باعث وادی بھر میں مندریشی مسلک کے باق بھی کرجس نے کشمیری نظم کے موجد ہیں اورکشمیر میں اس ریشی مسلک کے باتی بھی کرجس نے کشمیری زبان وادب پر عیرمعمولی انٹرات مرسم کیے ہیں م

رب بریر می اید از گیا اور ۱۹۸۷ می جون و توانی، آبنگ اور المیجری کی بنت نک صور تیں متعارف کیں۔ شگفتگی بزار سنجی اور مزاح سے معمور، نیزانسان کے تنکیل آپ کے بهدرداندرویتہ کے باعث نوشگوار طنز آپ کے کلام کی منفرد خصوصیت ہے۔

منلام نبی گوہر (پیدائش ۱۹۳۷) جمول وکٹمیر میں ڈرسٹر کسط اور بیشن نگ میں۔ دہ نادل نگار بھی ہیں اور نقاد بھی۔ ۱۹۹۷ ور ۱۹۹۷ میں ایفیل بیاتی ایکاری ایوارڈ بھی دیا گیا ،

ہار پندرہ روپ

ISBN-81-260-0117-8